



المنالة المنال



احادیث کی عصری تطبیق ، دعوت فکر ، لائحیمل و مدابیر

مهدویات (میحیات) (وجالیات)

مفتى الوكئب شاثاه بضور

الفلاح كراجي 0321-5728310

# دخال

### حفزت مهدی، حفزت مسیح علیهاالسلام اور د جال اکبر کے متعلق متند شخقیق ،عصری تطبیق ، د فاعی واقد ای تد ابیر

#### جمله حقوق طباعت محفوظ بين

| دجال کون ہے؟             | <sup>س</sup> متاب |
|--------------------------|-------------------|
| مفتی ابولبا به شاه منصور | مصنف              |
| گياره سو                 | تعداد             |
| 2009- 1430 هـ - 2009     | طبع اوّل          |
| الفلاح كراجي             | ناشرناشر          |

#### تقسيم كننده: ادارة الانور، كراچي

| مكتبه سيداحمة شهيد ،ارد د بإزار ، لا جور | مكتبه عمروبن العاص ،اردو بازار ، لا بهور   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ممتاز، کتب خانه، پیثاور                  | مكتبه فريدية F-7 اسلام آباد                |
| بيت الكتب محكشن ا قبال ، كرا جي          | مكتبة العار في ، جامعه امداديه ، فيصل آباد |

استاك<mark>ست : مكتبة العصر</mark>، كراچي **0322-2111134** 

# فهرست

| عنوان                    |
|--------------------------|
| انتساب                   |
| مقدمہ: اکابر کے سائے تلے |
| يبلا باب                 |
| حضرت مبدی کے نام ایک خط  |
| ابتدائی تین باتیں        |
| دم مست قلندر             |
| كامياني كاراز            |
| تمِن خوش نصيب طبقة       |
| اب بھی وفت ہے            |
| جبلا د بلے گا بنجارا     |
| دودهاری ملوار            |
| كوئى ابہام ساابہام ب!    |
|                          |

| 70                  | َ رَبُن دو چ <b>ا ند</b>                  |
|---------------------|-------------------------------------------|
| 74                  | مهات كانفتام                              |
| 83                  | غفلت زيبانېيں                             |
| مسيميات             | دوسراباب:                                 |
| 93/ئ <i>دىي</i> كام | حضرت ابو ہر رہے درضی اللہ عند کی وصیت أمت |
| 96                  | مسيحاً كاانتظار                           |
| 98                  | مسآمه عقيده                               |
| 99                  | 🗱 معجزات کی حکمت                          |
| 100                 | 🗱راه و فا کے راجی                         |
| 101                 | 🦝 آخری معرے کا میدان                      |
| 105                 | چ کی کڑی                                  |
| 108                 | مسيحيات ہے متعلق دس سوالات                |
| 108                 | 🥸(1) آپ ي ٺيول؟                           |
| 109                 | 🥸 🛚 (2) آپ کې پېچان کيے جو گه             |
| ں گئ                | 🥸 (3) آپ کے ساتھی کون ہو                  |
| 112                 | 🗱 (4) آپ کا کیامشن ہوگا؟.                 |
| 113                 | 🥸 (5)مخصوص وتت                            |
| 114                 | 🚯 (6) مت قيام                             |
| ے؟                  | 🚓 (7) آپ کبان نازل :ون                    |
| ك بعد كے حالات      | 🔅 (8) عالمی خلافت کے تیام.                |

| 116   | 🚓(9) انتقال اوروفات                        |
|-------|--------------------------------------------|
| 117   | 🦚 (10) آپ کے بعد                           |
| 119   | ایک اہم سوال کا جواب                       |
| ليات  | تيسراباب: دجا                              |
| 123   | حبوثے خدا کی تین نشانیاں                   |
| 124   | د جال کا نام اوراس کا <sup>مع</sup> نی     |
| ن ہے؟ | پېلاسوال: د جال کوا                        |
| 129   | 🗘(1)سامری جاد وگر                          |
| 129   | (2)جرم آبيف                                |
| 134   | د جال کاتمخصی خا که                        |
|       |                                            |
| 142   | تين منمنى سوالات                           |
| 142   | (1)دجالی ند ہب                             |
|       | (2) د جال کے ساتھی                         |
| 148   | و جال کےظہور ہے قبل فریب کی دومکنہ صور تیں |
| 149   | پېلې صورت 🚅                                |
|       | وسری صورت                                  |
| 150   | فتنهٔ د جال ہے بیخنے کے دوذ رائع           |
| 152   | بیداری کاونت                               |
| 152   | (3) د جال کی طاقت                          |
| 155   | وولت اورخز ائے                             |

| 157                 | پانی اور ننزا            |
|---------------------|--------------------------|
| 160                 | 🚓 فَدرتی وسأل            |
| 163                 | 🖒 و وااور علمات          |
| 163                 | وجال کی سواری            |
| 164                 | 🗱 جنت اور دوزخ           |
| 165                 | 🕬 شیطانوں کی اعانت       |
| 165                 | 📫 انسانی آبادی پیاختیار  |
| الكهال ہے؟          | دوسراسوال: د جا          |
| 173                 | د جال کے <b>تین سوال</b> |
| 174                 | (1) بييان كاباغ          |
| 174                 | (2) بحيرهٔ طبر پيڪا ياني |
| 175                 | (3)زُنْرِكا چِشْمه(3)    |
| 175                 | و جال کے جاسویں          |
| 1- دُينا انفار ميشن |                          |
| 179                 | 2- محمران کیمر بے        |
| 180                 | 3 – چېنل اور کمپيونر     |
| 181                 | 4فرى مكت4                |
| 181                 | 5- رقوم کی نتقلی         |
| 182                 | وجال كامقام              |
| يك برآ مد موكا؟     | تيسراسوال: د حال         |
| 210                 | كرناكيا جاہيع؟           |

| 212        | روحانی تدابیر                           |
|------------|-----------------------------------------|
| 212        | کیا ہوایت 🚓                             |
| 213        |                                         |
| 214        | 🗱 تيسري ٻدايت                           |
| 215        | 🚓 چوتھی ہدایت                           |
| 217        | 🚓 یانجوین مدایت                         |
| 217        | 1.2                                     |
| 218        |                                         |
| 221        | 🗱 آ تھویں ہدایت                         |
| 221        | تزورِاتی تدابیر                         |
| 222        |                                         |
| 225        |                                         |
| ا دے حفاظت | میری تدبیر: فتنهٔ مال واوا              |
| غاظت       | 🐯 یوتھی مذہبر فلنہ جس ہے                |
| يحفاظت     |                                         |
| 236        | - I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |
| 239        | کتابیات                                 |
| 248-241    |                                         |

### انتساب

ان اہلِ ایمان کے نام جود جالی فتنہ کے ہمنو اوُں کے غیر معمولی اقتدار

..... نيز .....

قدرتی قوانین و وسائل پران کے ہمہ گیرعالمی قبضے کے باوجود ان کے سامنے سرجھ کانے پر تیار نہیں

191

ایمانی زندگی کے ساتھ جینااوراسی پرمرنا چاہتے ہیں اللهم اجعلها منهم! برحمنك با أرحم الراحمين.

#### مقدمه

### ا کابر کے سائے تلے

#### خو بی یا خامی:

یوں تو یہ کتاب' د جال' کے متعلق ہے گر' د جالیات' کاعنوان اس کے بالکل آخر میں ہے۔ کتاب کی ابتدا میں حضرت مہدی رضی اللہ عند کا اور اس کے بعد سیدنا حضرت میں علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ''مہدویات' اور''مسجیات' ہے گزرنے کے بعد ہی'' د جالیات' کاذکر آپ کود کیھنے کو ملے گا۔

یاں وجہ سے کہ د جال کے تذکرے سے پہلے اس کے خاتمے کے لیے مبعوث کی جانے والی روحانی شخصیات کا تذکرہ ہو جانا چاہیے۔شرکی طاقتوں کا تذکرہ ہواوراس کے خاتمے کے لیے خیر کی قوتوں کا ذکر خیر ند ہوتو یہ مزاج شریعت کے خان ہے۔ لبذا قاری کو اصل عنوان ( د جالیات ) تک پہنچنے کے لیے دو تمہیدی عنوانات ' مہدویات اور مسجیات' کے مطالع سے فراغت تک انظار کرنا ہوگا اور ' سے البدی' کے مطالع کے بعد یہی وہ '' مسالے ایٹ کو بڑے ہو تھی گیا ہوں کے سرورق یا فہرست میں کچھ عنوانات پر شش

انداز میں ہوتے ہیں کیکن متن میں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا یا ایک گرم بازاری نہیں ہوتی جتنی ان کی خبرگرم تھی۔ اس کے برعس بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ متن میں ''اضافیات'' کا وسعے و عریض کھا تدکافی کھلے ہاتھوں سے کھول لیا جاتا ہے کیکن سرورق میں ان کاذکر ندارد۔ زیرِنظر کتاب ای دوسری قتم سے تعلق رکھتی ہے۔ پچھ نہیں کہا جاسکتا کہ بیخو بی ہے یا خامی ؟ لیکن بیہ عرض ضرور ہے کہ انداز تالیف کی خامیوں پر بھی مقصد تالیف کی اہمیت پر دہ ڈال دیا کرتی ہے۔ قارئین سے التماس ہے کہ انداز سے قطع نظر کرلیں۔ مقصد کو پیش نظر رکھیں۔ ان شاء اللہ ! کتاب کی مقصد بیت آ ہے و مایوس نہیں کر ہے گی۔ انداز کتاب کی مقصد بیت آ ہے و مایوس نہیں کر ہے گی۔ انداز جاتا ہے و مایوس نہیں کر ہے گی۔

یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری میہ کہ اگر چہ زمانی تسلسل کے لحاظ ہے واقعات کی ترتیب بچھاس طرح بنتی ہے کہ پہلے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، پھر د جال کا خروج ہوگا اور پھر اس فتنۂ عظیم کے خاتے کے لیے حضرت میج علیہ السلام آسان ہے اُڑیں گے۔

الیکن کتابی ترتیب میں حضرت میج علیہ السلام کا ذکر پہلے اور د جال کا بعد میں ہے۔ وجہ اس کی بہی ہے کہ رحمانی قو توں کے نمایندوں کا ذکر اسمے ہوجائے اور پھر شیطانی طاقتوں کا تذکر واس کے بعد آجائے۔ پھر جو جا ہے جس صف میں شامل ہویا جس فہرست میں نام کا تحوانا پہند کرے۔ یہ نیعیہے کی بات ہے۔

الیمام اور الجھنیں:

آ خری اور تیسری بات میہ ہے کہ علاماتِ قیامت کے ابہام میں جو ابہام درابہام پوشیدہ ہے، وہ بجائے خود ایک قیامت ہے۔ ان علامات کی عصری تطبیق میں جو پیچید گیاں پیش آتی ہیں اور تو کی ترین قرائن پر قائم انداز ہے جس طرح مین وقت پر وقو می حقائق ہے دور سے بہت دور سے پیچیدہ الجھنوں میں گھرے دکھائی دیتے ہیں، ان کی بنا پر میے موضوع جتنا دلجیپ ہے، زمانے کے حالات پراس کی تطبیق اتنا ہی تخصن اور حوصلہ شکن کام ہے۔
احتیاط کا دامن تھا متے ہوئے اور اکابر کی تشریحات کے سائے تلے پناہ لیتے ہوئے جو بچھ
اس عاجز سے ہوسکا، پیش خدمت ہے۔ حتی الامکان اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ
احادیث کی عصری تطبیق کے شوق میں کہیں فرامین نبوی کو تھینج تان کرکوئی مخصوص مفہوم نہ
پہنایا جائے نہ مخصوص حالات کے مطابق بر ورؤ ھالا جائے۔ صرف وہی بات کہی جائے جو
اب صاف صاف بجھ میں آتی ہے اور اس پر بھی اصر ارن کیا جائے۔

#### ....جانے یااللہ!

یہاں بیسوال ضرورا نھے گا کہ اس موضوع پر جو'' ماحضر'' جمع کیا گیا ہے ، بیاس سے
قبل بیش خدمت کرنے میں کیا مانع تھا؟ اگر ہم آخری زمانہ سے قریب ہیں اور آخری
زمانوں کے فتنوں کی اتنی ہی اہمیت ہے تو پھر آج تک اس موضوع سے صرف نظر کی کیا
حکمت تھی؟ بیسطلحت تھی یا مداہنت ؟ در یدہ دانستہ چشم بوشی تھی یا ناوا قفیت؟ بیسوال بذات
خود معقول اور برکل ہے اور اس کا جواب کتاب کے پہلے مضمون میں مفصل و مدل ہے ۔ ہم
عاجز انسانوں سے جو پچھ ہوسکتا ہے وہ الحمد للہ ہم کر گذر ہے۔ آگے رب کی ہا تیں وہی
جانے ۔ منکوں کے پاس اللہ سے منت وزاری اور بندوں سے خیرخواہی کے علاوہ دھرائی
کیا ہے؟؟؟

#### ا تفاق میں اختلاف:

اس اجهالی اتفاق کے بعد تینوں ملتوں میں اس کی تفصیل میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

اہلِ اسلام حضرت عیسیٰ بن مریم علیماالسلام کے آسان سے نزول کے منتظر ہیں۔
ان کا عقیدہ ہے کہ وہ نازل ہوکر د جال کوتل کریں گے۔صلیب تو ڑ ڈالیں گے۔خزیر کوتل
کریں گے ( یعنی د نیا میں صلیب کی عبادت موقوف اوراس پلید جانور کا گوشت کھا تا بند کردیا
جائے گا) نیکس ختم کردیں گے۔اور د نیا بھر میں عادلا نہ اسلامی شریعت قائم کریں گے۔

عیسائی حضرات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زول کے منتظر ہیں۔فرق یہ ہے کہ
ان کے زویک حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہونے کے تین دن بعد آسان پر لے جائے
گئے اور پھر آخرز مانہ میں نازل ہو کر غیر عیسائیوں کا خاتمہ کردیں گے۔اس دوران عیسائی
حضرات آسان کے بالا خانوں میں بیٹھ کر غیر عیسائی انسانیت کے خاتمے کا مشاہدہ کریں
گے۔ جبکہ مسلمانوں کے زویک سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاکسیجے سالم آسان پر
لے گئے۔ یہودی ان کا بال بریانہیں کر سے۔ پھر آپ نازل ہو کر یہودیوں کا خاتمہ کریں
گے۔اور یہودیوں کے ساتھ وہ عیسائی جو 'صبیوٹی عیسائی'' بن کریہودیوں کے مددگار تھے،
ان کا بھی خاتمہ ہوجائے گا اور بقیہ رحمدل و ہمدرد عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر
اسلام لے آئیں گے۔

یہودی جس شخصیت کا انتظار کررہ ہیں وہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کی اولا دسے
''القائم المنظر'' ہے اور یہود یوں کاعقیدہ ہے کہ وہ اس کی بدولت تمام و نیا پرحکومت کریں
گے۔''مسیا'' (بیعنی آمسے الد جال مسیح الشر والصلالة ) کی آمد پر عالمی یہودی ریاست قائم
ہوجائے گی۔تمام غیر یہودی، یہودیوں کی اطاعت قبول کرلیں گے اور یہودی ان میں ہے
صرف اسے افرادکوزندہ چھوڑیں گے جتنوں کی دہ اپنی خدمت کے لیے ضرورت محسوں کریں

5

#### آخرى معركه:

ان تیوں امتوں کے نظریات میں یہ بات بھی قدر مشترک ہے کہ "مسیما" کے ذریعے انسانیت کونجات ملنے ہے پہلے کرۂ ارض پر ایک زبردست اور تباہ کن جنگ بریا ہوگی۔اس معرکہ عظیم میں جے''ام المعارک' 'یعنی جنگوں کی ماں کہا جاتا ہے، میں کم از کم دو تبائی انسانی آبادی ملیامیت ہوجائے گی۔زندہ نے جانے والے ایک تبائی لوگ اس دنیا پر بلاشرکت غیرے حکومت کرے گی۔اب وہ ایک تہائی قوم کون ہوگی ؟اور دنیا پر کس نظریے كے تحت حكراني كرے كى؟ اس كا فيصله جونا باتى ہے اور يد فيصله فلسطين كے قريب "برمجدون" كى وادى يى موكا جے اہل مغرب" آرميكا ذون" كہتے ہيں - عيسائى اور یہودی دونوں اس فیصلہ کن معر کے کی زبروست تیاری کررہے ہیں سیمجھ سے کہ کر چکے میں .....اورصرف ایک قیامت خیز دھا کے کے منتظر میں جو (معاذ اللہ)'' گنبد صحر ہ'' کے انہدام یر ہوگا کیونکہان کے ( فرسودہ نظریات اور من گھڑت ندہبی داستانوں کے مطابق ) نیکل کی مسارشدہ عمارت' گنبہ صحرہ'' کے نیچے ہے۔ جب گنبدی بنیادیں اکھڑ کرمیکل کے آ ٹار برآ مد ہوں گے تو"مسیا" نکل آئے گا اور اس کی آمد پر وہ قبل عظیم بریا ہوگا جس کے بعد غیریبودی وعیسائی انسانیت ( خصوصاً اہلِ اسلام ) کا خاتمہ ہوجائے گا اور اہلِ مغرب ( یہودی یاعیسائی ) بلاشرکت غیرےاس کرۂ ارض کے حکمران ہوں گے۔

#### واحدراونجات:

اس اعتبارے آئ کی دنیا تیسر می جنگ عظیم کے دہانے پر کھڑی ہے۔ وہ وقت دور نبیس جب مغرب ومشرق اس جنگ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ فرق اتنا ہے کہ اہل مغرب نے اس کی تیاری کررکھی ہے۔ وہ لوگ خود کو مادیت پہند کہلواتے ہیں اور فیبی حقائق و پیش گوئیوں کے قائل نبیس سمجھے جاتے سیکن انہوں نے در پر دہ خود کو وارت و انجیل اور تالمود کی تر بیٹ شدہ پیش گوئیوں کے مطابق خود کو تیار کرلیا ہے ۔۔۔۔۔ جبکہ اہل مشرق آتش فشاں کے دہانے پر کھڑے ہوکر بھی اس ہولناک انحجار سے بے خبر ہیں جس کی ان کے نبی پاک الصادق المصدق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور ان کی دی گئی اطلاعات حرف بدر ف پورا ہوتے ہوئے مکمل ہونے کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ یہ کتاب اہل اسلام کی خدمت میں دہائی ہے، فریاد ہے، منت وزاری اود عاجز اندالتجا ہے۔ مغرب سے اُشخے والا طوفان عنقریب ہم پر چڑھ دوڑ نے والا ہے۔ ہمیں اپنے نجات دہندہ قائدین حضرت مہدی وحضرت میں دہائی کے معیف میں ایمان رائح وعمل صالح اپناتے ہوئے جہاد یعنی قبال فی سیسیل اللہ کے لیے تیار ہوجا تا چاہیے۔ یہی واحد، پہلی اور آخری متعین راونجات ہے۔ اس فی سیسیل اللہ کے لیے تیار ہوجا تا چاہیے۔ یہی واحد، پہلی اور آخری متعین راونجات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرما میں اور قیامت سے پہلے جو قیامت اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرما میں اور قیامت سے پہلے جو قیامت ہم رہائی سائے گذر نے کی تو فیق عطافر ما میں۔ آئین

### پہلا ہاب



حضرت مہدی کون ہوں گے؟ ---

حضرت مہدی کے ساتھی کون ہول گے؟

حضرت مهدی کی جدوجهد کس نوعیت کی ہوگی؟

حضرت مہدی کب، کہاں اور کس طرح ظاہر ہوں گے؟

حضرت حارث ومنصور کا کر دار کیا ہوگا؟

مغرب كعظيم الشان مادّى طاقت كےخلاف آپ كيونكر كامياب ہول گے؟

#### حفرت مهدى كنام ايك خط

دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مہتم حضرت مولا نار فیع الدین صاحب رحمہ اللہ ظاہری و
باطنی علوم کے جامع تھے۔ نقشبندیہ خاندان کے اکابر میں سے تھے۔ آخر عمر میں بجرت فر ماکر مکہ
مرمہ آئے۔ وہیں اُن کی وفات بھی ہوئی اور وہیں قبر بھی ہے۔ آپ کو آخر زبانہ میں علامات
قیامت کے ظہور خصوصاً حضرت مہدی کی قیادت میں عالمی ایمانی جدو جبد ہے خصوصی دلچہی
مقی۔ حضرت مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہونا تھا۔ دوسری طرف انہیں بیصدیث معلوم تھی کہ نی
کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے شیعی خاندان کو فتح کہ کے موقع پر بیت اللہ کی تنجیاں بپر دکی ہیں۔ اور
بیت اللہ چونکہ قیامت تک باقی رہے گائی لیے مکہ میں جا ہے سارے خاندان آجر جا کیں بھی کا
خاندان قیامت تک باقی رہے گائی۔

چنانچەمولا ئار فىع الدىن صاحب رحمەاللەكى جىب آخرى عمر بوئى اورانېيىن شدىداشتياق تھاكە حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت اوران کی قیادت میں جہادنصیب ہوجائے ہتو ان کو بجیب تر کیب سوچھی کہ جب بیخاندان قیامت تک باقی رے گاتولامحال ظہور مہدی کے زمانہ میں بھی موجو در ہے گا۔ جب حضرت مبدی کاظہور ہوگا اور وہ کعبۃ الله کی دیوار سے فیک لگائے مسلمانوں کو بیعت كريں كے تب كعبة الله كى تنجياں شيعى خاندان كے كسى فرد كے ماتھ ميں ہوں گى۔ چنانچياى كے پیش نظرانہوں نے ایک حمائل شریف اور ایک تلوار لی اور ایک خط حضرت مہدی کے نام لکھا۔ اس خط کامضمون میہ ہے:'' فقیرر فیع الدین دیوبندی مکہ معظمہ میں حاضر ہےاور آ پ جہاد کی ترتیب ررے ہیں۔ایسے مجاہدین آپ کے ساتھ ہیں جن کو وہ اجر ملے گا جوغز وہ بدر کے محاہدین کو ملا تھا۔ سور قبع الدین کی طرف سے بیھائل تو آپ کے لیے مدیہ ہے اور بیتلوار کسی مجاہد کو دے دیجیے کہ وہ میری طرف سے جنگ میں شریک ہوجائے اور مجھے بھی وہ اجرمل جائے۔'' اور یہ تینوں چیزیں هیمی کے خاندان والوں کے سپر دکیس اوران ہے کہا کہ تمہارا خاندان قیامت تک رہے گا۔ یہ حضرت مہدی کے لیے امانت ہے۔ جب تمہاراانقال ہوتو تم اپنے قائم مقام کو وصیت کردینااور ان ہے کہددینا کہ دہ اپنے قائم مقام کو وصیت کرے اور ہرا یک بیہ وصیت کرتا جائے یہاں تک بیہ المانت حفرت مهدى تك بهنج جائية " (خطبات عليم الاسلام: 25 م 98)

## ابتدائی تین یا تیں

حضرت مہدی کے حوالے سے تمن ہاتیں سمجھنا بہت ہم ہیں: (1) حضرت مہدی کے والے سے تمن ہاتیں سمجھنا بہت ہم ہیں: (1) حضرت مہدی کون ہوں گے؛ ان کو اگر سمجھ کون ہوں گے؛ ان کو اگر سمجھ لیا جائے تو اس موضوع سے متعلق بہت کی غلط فہمیاں ختم ہوجاتی ہیں۔ آئ تک اس حوالے سے جو گمرا ہیاں پھیلائی تکئیں یا جو فظلت ہرتی گئی ،ان کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ بہلی بات: حضرت مہدی کون ہوں گے؟

سب سے پہلا سوال میہ ہے حضرت مبدی کون ہوں گے؟ اس سوال کا جواب دو طرح ہے دیا جاسکتا ہے۔

#### 1- حضرت مهدى كاغا تبانه تعارف:

حضرت کا عائم اندتعارف تومتعین ہے کہ وہ جسی سادات میں ہے ہوں گے۔ان کا نام نامی محمد یا احمد اور والد کا نام عبد القد ہوگا۔ مبدویات کے محقق علامہ سید ہرزنجی فرماتے ہیں مجھے ان کی والدہ کے نام کے بارے میں کوئی سیجے روایت نہیں ملی البتہ بعض حضرات نے والد و کا نام '' آمنہ' تحریر کیا ہے۔مہدنی ان کا نام نہیں ، لقب ہے۔ ہمعنی مرایت یافتہ یعنی اُمت کوان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزی اس کی کامیا بی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی اور پوری روئے زمین کے مسلمان ہے تھا شاقر بانیاں دینے کے باوجود تھن ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہور ہے ہوں گے، حضرت مہدی کوقد رتی طور پران کا ادراک ہوگا اور وہ ان کوتا ہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوب صفات کو باسانی اپنا کر اُمت کے لیے مثالی کر دارا ماکریں گے۔ اور وہ کچھ چند سالوں میں کرلیس گے جوصد یوں ہے مسلمانوں ہے بن نہ پڑر ہاہوگا؟ وہ ابھی پیدائیس ہوئے۔ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 10 سالمانوں سے بن نہ پڑر ہاہوگا؟ وہ ابھی پیدائیس ہوئے۔ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں اُمت مسلمان کو اپنا قائد بنائے گی اور ان کے باتھ پر بیعت کرکے گفر کے بر پاکر دہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاوشر وع کرے گی جس کا اختیام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ بیتو ان کا سیدھا ساوہ تعارف ہے جواکش اضاد یہ میں موجود ہے۔

#### 2- حضرت مهدى كا حاضرانه تعارف:

جہاں تک بات حاضرانہ تعارف کی ہے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ یا در کھنی حیا ہے کہ وہ شخص جیا مہدی ہوئے کا دعویٰ کرے۔ دعوائے مہدویت اور حقیقی مہدویت میں آگ اور پانی کا تضاد ہے۔ اس کے کئی دلائل ہیں۔ چونکہ حجو ئے مدی ہر دور میں فقنہ پھیلاتے رہے ہیں ..... ہمارے زیانے میں بھی اس روحانی منصب پر فائز ہوکر د نیوی مفاوات ہؤرنے والوں کی کی نہیں لہذا ہم جھو ئے مدعیوں کے فقنے کی تر دید ہیں چند مضبوط دلائل چیش کرنے کی کوشش کریں گے:

(1) "مبدویت" ایک روحانی منصب ہاور میرے شیخ و مرشد ،محبوب العلما ، والصلحا ، حضرت مولانا پیر ذوالفقاراحمد صاحب نقشونندی دامت برکاتهم اکابر کاایک مقولهٔ نقل فرمایا کرتے ہیں " تصوف کے میدان میں مدی کی سرا پھانس ہے۔" بچر بات ہے کے دسنی

ساوات کوظہورمہدی کاانعام ملاہی اس لیے ہے کہ و واپنے جائز دعوےاورحق ہے دستبر دار ہو گئے تھے تواب سے مہدی کے لیے دعوے کے ذریعے پیمظیم منصب حاصل کرنے کی کیا عنجائش روعنی ہے؟ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ نواسندرسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنعظیم ایثار کا مظاہر وکرتے ہوئے سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عندے حق میں خلافت ے دستبر دار ہو گئے تھے اور محض مسلمانوں میں اتفاق اور سلح کی خاطر اینا بیچق جھوڑ دیا۔اس کے بدلے آخرزمانے میں جب امت کوا تفاق واشحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ یاک انہی کی اولا دمیں ہے ایک محامد لیڈر عالمی سطح پرخلافت کے قیام کے لیے نتخب فر مائیں گے کیونکہ الله تعالیٰ کا قانون یمی ہے کہ جو محض الله تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی چیز جھوڑ ویتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولا د کواس ہے بہتر چیز عنایت فرمادیتے ہیں۔ چنانچے محدود علاقے میں خلافت جیموڑنے کے بدیے حضرت حسن رضی القد عنہ کی اولا دکو عالمی خلافت کا انعام ملے گا۔ آپ سے حسنی ہونے کی دوسری دجہ ملائے کرام نے لیکھی ہے جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولا دے بہت ہے انبیائے کرام آئے اور حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالی نے سرف ایک نبی بھیج جوا' خاتم الانبیا ،' تے۔ای طرح حضرت حسین رضی الله عنه کی نسل ہے بہت ہے اولیا وآئے جبکہ حضرت حسن رضی الله عنه کی اولاد ہے ایک ہی بہت بڑے ولی آئیں گے جو'' خاتم الاولیا ،'' ہوں گ۔ ( دیکھیے: ملاعلی قاری کی مرقاۃ المفاتح:10\147 اورمولا ناادريس كاندهلوي كي التعليق الصيح:197/6 )

(2) مہدویت کا ازخود دعویٰ کرنے والے کے جھوٹے ہونے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ حضرت مہدی تو حدیث شریف کی بیان کردہ واضح علامت اور سچے اللہ والوں کے طریقے کے مطابق امامت و مہدہ اور منصب قبول کرنے ہے جتنا ان سے بن پڑے گا اگریز کریں گے جتی کہ وہ سات ماہ ، جو دنیا کے مختلف حصوب ( پاکستان وافغانستان ، ترکی ، شام ، مرائش،الجزائر،از بکتان،سوذان) ہے حضرت مہدی کی تلاش میں آئے ہوں گے اور ہر ایک کے ہاتھ پر تین سودی ہے کچھاویرافراد نے بیعت کررتھی ہوگی اور پہسپل کرشدت ے اس شخص کو تلاش کرر ہے ہوں گے جس کے ہاتھ پر بیعت ہے اُمت میں اتحاد وا نقاق ہوگا، مرکزی قیادت نصیب ہوگی، فتنوں کا خاتمہ ہوگا، پورپ کے صلیبیوں اور امریکا واسرائیل کے یہودیوں کی سازشیں دم تو ڑویں گی اور حکومت البیہ قائم ہوگی ، پیسب اہل علم وصلاح بھی ہوں گے اور اپنی اپنی جماعت ہے موت تک جہاد کی بیعت بھی لیے ہوئے ہوں گے(اے اہل اسلام!علم دین ،تصوف شرعی اور جہاد فی سبیل اللہ کے حاملین وداعیوں ے تم کہاں ورنیا! لیے جاتے ہو؟ ) یہ ساتوں حضرات مل کر حضرت مہدی کوحر مین میں تلاش کریں گے۔ جب حضرت مہدی تک پہنچ جائیں گے اور ان میں تمام علامتیں یا نمیں گے تو تقیدیق کے لیے ان سے یو چھیں گنہ آپ فلال بن فلال ہیں؟ ''حضرت مہدی ان کو خوبصورتی ہے ٹالتے ہوئے کہیں گے:'' میں تو ایک انصاری ہوں۔'' یعنی اللہ کے دین کی یدوکرنے والا! اور بیہ کہہ کر مکہ مکر مدے حجیب کر مدینہ منورہ چلے جا نمیں گے۔ بیاحضرات آ پ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ شریف پہنچ جائمیں گے۔حضرت مہدی امامت کا عہدہ و بے جانے سے بیخے کے لیے ان سے چھپ کر پھر مکہ مکرمد آ جا کیں گے۔ بدعلائے کرام ہے تا بہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں جہاد کیا۔اصلاحی کوششیں کیں۔ جان ،مال ،عز ت آ بروکی ہے۔ساب قربانیاں دیں۔منزل پھر بھی ہاتھ آئے بیس وے رہی۔ کفر کازور ٹوٹ رہا ہے نہ کفریات کا غلبہ فتم ہور ہا ہے اور اس کی وجد محض کسی جری اور اہل قائد کا نہ ہونا ہے۔ اُمت کوجس قائد کی ضرورت ہے،جس میں عقل وسو جھ بو جھ بھی ہو، جراُت وشجاعت بھی اور قدرت کی طرف ہے بدایت ونصرت بھی ،اس کے قریب پہنچ کر بھی ہم پھرمحروم رہ گئے۔ یہ آ ہے کو کھو جتے کھو جتے پھر حرم نمی آ پینچیں گ۔اس طرح تین چکر حربین کے درمیان لکیس گے۔ آخر کاربیعا، تیمری مرتبہ حضرت مبدی کوچر اسود کے پاس جالیں گے۔ آپ کعبہ کے ساتھ چسٹ کر، چرہ کعبہ کی دیوار پررگڑتے ہوئے اُمت کی حالت پررور ہے ہوں گے۔ یہ علاء آپ کو پہلے خدا کاواسط دے کرکھیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہ بر حمایا تو جتنی اُمت مظلومیت کی حالت بیں ماری جارہی ہے، اس سب کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔ اس پر حضرت مبدی مجبور ہوکر مقام ابراہیم اور چراسود کے درمیان بیٹھ کران ہے کہیں گے کہ آؤ! چرآخری فتح سک اس کھے جینے مرنے کا عبد کرتے ہیں۔ امیر اور مامور کے اس عبد کو شریعت کی اصطلاح بیں ''بیعت' کہتے ہیں۔ چنانچ وہ ان علائے کرام ہے شریعت کی اصطلاح بیں ''بیعت' کہتے ہیں۔ چنانچ وہ ان علائے کرام ہے شریعت کی خلافت اسلامیہ قائم ہوجائے گی۔ حضور علیہ الصلو ۃ والسلام نے مکہ کرمہ ہیں عالی سطی خلافت اسلامیہ قائم ہوجائے گی۔ حضور علیہ الصلو ۃ والسلام نے مکہ کرمہ جرت معکوں خلافت اسلامیہ قائم ہوجائے گی۔ حضور علیہ الصلو ۃ والسلام نے مکہ کرمہ جرت معکوں فرا کر جہاد کی سنت کو پھر سے زندہ فرما کیں گے اور مسلمانوں کی امیدوں، تمناؤں اور فراکر جہاد کی سنت کو پھر سے زندہ فرما کیں گے اور مسلمانوں کی امیدوں، تمناؤں اور فواوں کو تحییر ل جائے گی۔

(3) ایک اور دلیل جو خپ جاہ کے مرایفوں کی طرف سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کوجھوٹا ثابت کرتی ہے ، یہ بے کہ ظہور سے پہلے خود حضرت مہدی اپ مقام سے ناوا تف ہوں گے۔ ان کی اپنی صلاحیتیں خودان پر مخفی ہوں گی اور وہ ایک عام آدی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ سے بھلا وہ کیے مبدی ہونے کا دعویٰ کرسکیس گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے اللہ عبدی جم اللہ عبدی ہوں کے اللہ عبدی جم اللہ عبدی جم اللہ عبدی ہونے اللہ عبدی ہم اہل جات عبد احداد ۱۲۰۱۸ کے ، اللہ تعالی ایک ہی رات میں ان کو یہ اللہ حیت عطافر مادے گا۔

اس حدیث کی شرح میں شیخ عبدالخی وہلوی رحمداللہ فرماتے ہیں:"أی یُصلحه الله فی لبلغ أی یُصلحه الله فی لبلغ أی یُصلحه الله فی لبلغ أی یُصلحه للإ مارة و الحلافة بغاء أه و بغته ". (انجاح الحاجة علی هامن ابس ماحه) لعنی الله تعالی ایک بی رات میں اجا تک ان کوامارت اور خلافت کی بیصلاحیت عطافر مادےگا۔

علامدابن كثير رحمدالقداس فعديث كى شرح مين فرمات مين "أى بندوب عليه و نيوف في في المهندة وليرشدة بعد أن بكن كدلك". (الهابة في الفنن والمدلاحم ٣١/١ م) يعنى الله تعالى المي خصوص فضل وتوفيق مصرفراز فرماكر ببلي انبين (حقيقت كا) البام كرين كراوراس مقام سي أشناكرين كريس سيوه ببلي ناواقف تقهد

حضرت مولانا بدر عالم میرشی مهاجر مدنی رحمدالله تحریر فرماتے ہیں: ''ایک عمیق حقیقت اس ہے تل ہوجاتی ہا اور وہ یہ ہے کہ یہان پر بعض ضعیف الا کمان قلوب میں سے سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب حضرت مہدی ایسی حلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھران کا تعارف عوام و خواص میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ اس لیے مصائب وآلام کے وقت ان کے ظہور کا انظار معقول معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن اس لفظ (بیصلحه الله فی لبلة) نے بیمل کردیا کہ یہ صفات خواد کتنے ہی اشخاص میں کیول نہ ہوں ، لیکن ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانی مشیب الہیہ کے ماتحت او بھل رکھی جائے گی۔ یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت آئے گا ، تو ایک بی شب کے اندراندران کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آجا میں گیوان نہ سے گی ۔ یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت آئے گا ، تو ایک بی شب کے اندراندران کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آجا میں گیوان نہ سے گی اور جب وقت آئے گا ، تو قدرت الہیہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیچان نہ سے گی اور جب وقت آئے گا ، تو قدرت الہیہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیچان نہ سے گی اور جب وقت آئے گا ، تو قدرت الہیہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں ان جدان السدہ بھر ایک گا۔ حدان السدہ بھر ایک گا۔ عدان السدہ بھر ایک گا۔

اس ساری تفصیل ہے جو مشند کتا ہوں میں مذکور ہے (اس وقت بند و کے سامنے دو ورجن کے قریب کتا ہیں موجود ہیں جن کی فہرست اس کتاب کے آخر میں ہے ) معلوم ہوا

کہ مہدی ہونا جہادی اور عسکری قیادت کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے روحانی منصب ہے اورروحا نیت کے مقام پر فائز لوگ منصب کا دعویٰ نبیس کیا کرتے۔البنته ان کی کار کردگی اور صلاحیت الیمی ہوتی ہے کہ اوگ عہدوں اور مناصب کو از خود ان پرصد تے واری کرتے ہیں۔ پھرمبدی کی مند پھولوں کی ہیج نہیں ، کا نؤ ں بھرا تاج ہے۔اس میں یوں نہیں ہوگا کہ مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرے کوئی صاحب مندنشین ہوجا تھی، نذرانے وصول فریاتے ر ہیں اور اُمت کے مسائل حل کرنے اور اس کی کشتی کومنجد ھار سے نکالنے کے لیے قربانی دیے کے بجائے خودایک نیامسئلہ بن کر صدرنشین ہوجا ٹیں۔مہدی ہونے کا مطلب یوری و نیائے کفر کی مخالفت ،اس ہے نگراؤ ، جان پر تھیل کرمظلوم مسلمانوں کی ایداد ،آگ کے دریا ے گزر کرفتح کاحصول اورخون کا سمندر یا رکر کے'' خلافت البیالی منہاج النو ۃ'' کا قیام ے۔اب فرمائے کہ اس میں دعویٰ کی گنجائش کتنی ہے اور ممل وکر دار کی سیائی کتنی ضروری ہے؟ مرزا قادیانی کی طرح کے مردودوں اور ٹو ہرشا بی تتم کے یا جیوں کا یہاں کیا گزرہے؟ يبال يد بات خصوصيت علوظ رب كدهفرت مبدى جس طرح كعيد ك یردول سے چھٹ کر دیوار کعبہ پر مندرگڑتے ہوئے اُمت کی بدحالی پر روز ہے ہوں گے، ای طرح پیرسات علما بھی ان کی جنتجو میں بے چین و بے تاب ہوں گے۔ان کے ساتھ موجود قین سوافراد بھی دنیا بمرےان کی تلاش میں حرمین پہنچ کیئے ہوں گےاورا پناسب کچھ امیر کالک اشارے پرلنانے کے لیے تؤیہ رہے ہوں گے۔ اُمت مسلمدے لیے امیر اور مامور کی بیتزپ اور کڑھن وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالی اُمت کی خدمت کا کام لیتے، مشکل چیز وں کوآ سان کرتے اور سیجے وقت پر سیجے چیز کی فیبی تو فیق عطافر ماتے ہیں۔ پس جسے حضرت مہدی کے متعلق معلومات کا شوق ہے،اسے پہلے تو اپنی حالت سدھارنی جا ہے، حقوق الله وحقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرنا جا ہے اور پھراپنے بجائے اسلام کے لیے موچنا جاہیے۔اُمت مسلمہ کی بھڑی بنانے میں ملاء،مشائ اور مجاہدین کا ہاتھ بٹانا جا ہے۔ ا ہے جان ، مال ، وسائل میں مسلمانوں کے لیے وافر حصد رکھنا جاہیے۔ ایسے ہی اوگ یاان کی نسلیں اس مبارک نشکر میں شامل ہوسکتی ہیں۔محض اندازے، قیاسات، تخیلات اور عمل کے بغیر حب منشانتائج کی اُمیدیا قربانی کے بغیر زے جذبات کسی کام کے نہیں۔

ان دو جوابوں کے بعد بعض قارئین کی نظر میں پہلا سوال ختم ہوگیا ہوگا لیکن در حقیقت میبیں ہے بیروال ایک نے بہلوے سراُٹھا تا ہے۔حضرت مہدی کون ہوں گے؟ اس سوال پراہ تک جو بات ہوئی ہے وہ کتابی یاعلمی اور دہنی ہے۔ لیکن کیامحض اس سے شفی ہوجاتی ہے؟ اس تخیااتی تعارف کوعصری تطبیق کی شکل دیے بغیر بات بوری ہوجائے گی؟ یہ عا جز سمجھتا ہے کہ بات کو لیبیں تک لا کر جھوڑنے ہے گمراہ اورنفس پرست قتم کے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ جہاں جا ہی تطبیق کرتے بھریں اور جے جا ہیں مبدی مان کراس کے لیے بہائی گئی جھوٹی روحانیت اورنفسیاتی مراعات کی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہیں ۔۔۔ ہمارے ہاں چونکہ طبیعتیں اور دیاغ نتنہ زوہ ہیں اس لیے جھوٹے مدعیوں کے پیچھے چلنے والے بہت ہیں اور سے مہدی کی طلب رکھنے والے کم ہیں۔ کیونکہ جو پیطلب رکھے گا اے اس کے تقاضے بھی یورے کرنے پڑیں گے اور نا آسودہ حسرتوں اورتشنہ تمناؤں کے مارے ہوئے آج کے مسلمانوں کے لیے یہی وہ چیز ہے جس سے ہماری جان جاتی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے سیے پنیبرسلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی طرح اس کی علامات کوبھی کسی قدرمبہم رکھا ہے۔ان کی تھیج تعیین کسی کے بس کی بات نہیں۔ بہت ہے محققین کے انداز ہے بھی غیر واقعی ثابت ہوئے ہیں۔البتہ حتی تعیین اور مکمل ابہام کے درمیان محض امکانی تطبیق اور مکنه مصداق کی حد تک بات کی جائے ،اس کی صحت پراصرار نه کیا جائے ، نداس کی بنیاد پرشر بیت کےخلاف یاا کابرین کےمشرب ہے ہٹ کرکوئی تاویل کی جائے اورعلائے کرام ومشائخ عظام کی توجیہات وتنبیہات کوقبول کر لینے کے لیے تیار ر ہا جائے تو زبان کھولنا شایدممنوع نہ ہوگا ،خصوصاً اس لیے کے مقصدصرف اور صرف عامیة المسلمين کواصلاح نفس اور جدو جہدو جہاد کی دعوت دینا ہو۔ تو آیئے!ایک نظر ذرااس پہلو پر وُ التي بين ـ و باللَّه التوفيق، وهو العاصم من الشرور و الفتن.

# دم مست قلندر

دوسری بات حضرت مهدی کون مول مے؟

حضرت مہدی کون ہوں گے؟ بیہ سوال جتنا اہم ہے اتنا بی اہم بیہ ہے کہ ان کے ساتھ چلنے والے کون ہوں گے؟ امیر کی پہچان جتنا لازی ہے اتنا بی لازی بیہ بھی ہے کہ اس ساتھ چلنے والے کون ہوں گے؟ امیر کی پہچان جتنا لازی ہے اتنا بی لازی بیہ بھی ہے کہ اس کے مامور اور اس کے گردموجود جماعت کی پہچان ہوتا کہ حضرت مہدی کوکوئی پاسکے یا نہ پاسکے ان صفات کوتو پاجائے جوموت ہے تبل موت کی تیاری میں کام آسکتی ہیں۔

قار کمین محتر م! احادیث میں دواشارے ایسے ملتے ہیں جن سے آخری زیانے کے کامیاب قائد اور اس کے خوش نصیب کارکن دونوں کی کسی قدر پہچان ہوجاتی ہے اور آ دمی کو حق و باطل میں فرق کرنے ، حق کے لیے قربانی دینے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلیل جاتا ہے۔ یہ دونوں احادیث بندہ کے سامنے عربی میں باحوالہ موجود ہیں۔ حوالہ مسلم شریف اور مشکو ق شریف کا ہے۔ لیکن اگر ہم عربی عبارت کی طرف کئے تو پیچھیقی مضمون بن جائے گا جبکہ بندہ تحقیق کا ابل نہیں یے تھیق کے لیے بمیشہ اپنا اکا برکی طرف رجوع کرتا بن جائے گا جبکہ بندہ تحقیق کا ابل نہیں یے تھیق کے لیے بمیشہ اپنا اکا برکی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ پاک نے بمارے اکا برعال کے دیو بند کو جس علم اور تقوی سے نواز ا، و ورائخ ہے اور

جونہم وبصیرت عطا کی ، وہ کامل ہے ہماری خوش نصیبی ہدے کدان سے یو چھ یو چھ کر چلتے ربين اوران كى تقليد بين احتياط اورنجات كومضم سمجيين \_حضرت مولا نامفتي محمد رفيع عثاني صاحب:امت بركاتهم نے اپنے والدحصرت مفتی اعظم مفتی محد شفیع صاحب رحمہ اللہ كى كلهمی ہوئی جس معرکة آلارا کتاب کی تحقیق وللخیص کی ہےاوراس کے آخر میں'' فہرست علامات قیامت' کے عنوان کے تحت تیسری علامت یوں تحریر ہے: '' نزول میسی تک اس أمت میں ایک جماعت حق کے لیے برس پرکار رہے گی جوابئے مخالفین کی پردا نہ کرے گی۔ اس جماعت کے آخری امیرامام مہدی ہوں گے۔'' (ص: 142 ) اس میں آخری جملہ (اس جماعت کے آخری امیر امام مہدی ہوں گے ) بہت اہم ہے۔اس سے صاف معلوم ہوتا ے حضرت مہدی نہ کسی غیر جہادی جماعت کے امیر ہوں گئے نہ کسی اور تتم کے فکری یا تنظیمی گروہ کے، وہ جہادی ہما متوں کے آخری امیر ہوں گے۔اہل حق کی تمام جہادی جماعتیں اوران کے ذمہ دارا بنی اپنی ہماعتوں کوان کے ہاتھ میں دے کران کے ساتھ ضم ہو جا کمیں گے اور دنیا بھر میں الگ الگ جو کوششیں ہور ہی ہیں ، وہ حضرت مہدی کے جینڈے تلے جب اکشمی ہوں گی تو مجاہدین کی ہے مثال قربانیاں اور حضرت مہدی کی ذبین اور جرات مند قیادت مل کرمسلمانوں کووہ آمشدہ جانی واپس دلوادے گی جوعرصہ ہوا کم ہوگئی ہے اور فتح ونصرت اورترقی وکامیابی کی گاڑی کے حارول نائر (علم، تقویٰ، دعوت، جہاد) موجود ہونے کے باوجود چل کے نبیس دے رہی۔

اب مامورین اور کارکنوں کی پیجان کی طرف آئے۔مئلہ بی بالکل صاف ہوجائے گا۔ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے تین مخالفین میں: یہود وہنود (مشرکین)، میسائی۔ حضرت مہدی کی جنگ میسائیوں (پورٹی یونین) ہے ہوگی۔ ہندوؤں اور ارتدادی فکر کے شکارنا منہاؤسلم محکمرانوں کوحضرت مہدی کی طرف ہے ہندوستان کے لیے تفکیل کروہ جانباز شکست دے کراور بیڑیاں لگواکر گرفتار کرتے الا کیں گے۔ یہود اور ان کے سربراہ الدجال
الاعظم کے خاتمے کے لیے حضرت میسی علیہ السلام نزول فر ما کیں گے۔ اس کی ایک حکمت تو یہ
جوار یوں نے آپ کے گرد جانیں دے کرآپ کی حفاظت نہ کی۔ انہی یہود نے مشرکین کے
ساتھول کر حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وہی بہت ستایا۔ جان لینے کے در پے ہو گئے۔
ساتھول کر حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وہی بہت ستایا۔ جان لینے کے در پے ہو گئے۔
ساتھول کر حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وہی بہت ستایا۔ جان لینے کے در پے ہو گئے۔
آپ کے صحابہ نے آپ کے گردایے جسموں کی دیوار کھڑی کردی۔ مہاجر صحابہ تو نکلے ہی
تشتیاں جلاکر ہے لیکن انسار کا صال بھی یہ تھا کہ جب تک ایک بھی زندہ تھا کہ اس
مشتیاں جلاکر ہے لیکن انسار کا صال بھی یہ تھا کہ جب تک ایک بھی زندہ تھا کہ اس
میر کے گرد کے لئے کو لئی آپ تک پہنچ سکتا۔ اللہ تعالی اس وفااور فدائیت پرامت محمد ہے کو یا نعام
میر نے کہ جس طرح اس امت کے شروع کے لوگوں نے اپنے پیغیم کے ساتھول کر '' یہوو۔
میر نے کے کہ جس طرح اس امت کے شروع کے لوگوں نے اپنے پیغیم سیدنا حضرت میسی ملیہ السلام
میر نے کے لئے بھی دوبارہ بحثیت اس آگ آئے ہوئے پیچیل پیغیم سیدنا حضرت میسی ملیہ السلام
خاستے کے لئے بھی دوبارہ بحثیت اس آگ آئے ہوئے پیچیل پیغیم سیدنا حضرت میسی ملیہ السلام
خاستے کے لئے بھی دوبارہ بحثیت اس گی آئے ہوئے پیچیل پیغیم سیدنا حضرت میسی ملیہ السلام

ترین ایجادی لیجے۔ "برمودا ٹرائی اینگل" نامی مقناطیس تکون میں جواہریں کارفر ماہیں آئیس مخفوظ کرلیا گیا ہے۔ ان کواگر کسی انسان ، جہازیا کسی بھی دیو بیکل چیز پر ڈالا جائے تو وہ و یسے بی غائب بوجائے گی جیسے برمودا کے تکون میں سالم ہوائی اور بحری جہاز غائب ہوجاتے ہیں۔ یہ چیز حاصل ہونے کے بعد محفوظ ہو بچی ہے۔ عنقریب جب حالات کی بھٹی میں جنگ کی آگ مزید گرم ہوگی تو اس ایجاد کا استعال مادہ پرستوں کی آئیس کے جبکہ خدامست اور وہ ارضی خداوؤں کی جموثی خدائی کے پہلے سے زیادہ قائل ہوجا ئیں گے جبکہ خدامست ملنکوں کواس کی وہی بی پروانہ وگی جیسا کہ سابقہ حدیث میں بیان ، وا ہے اور جیسا کہ آئی منابقی ایک آئیس کے جبکہ خدائی ہے اور جیسا کہ آئیس کے جبکہ خدامست ملنکوں کواس کی وہی بی پروانہ وگی جیسا کہ سابقہ حدیث میں بیان ، وا ہے اور جیسا کہ آئی وہا بی آئیس کی خور می ہی دنیا اپنی آئیس کے لیے بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیر معمولی مجزانہ تو تیں دی گئی میں۔ ہیں۔

جب حضرت مہدی کی بور پی عیسا ئیوں ہے جنگ ہوگی اس میں حضرت کے ساتھ بارہ ہزار کے قریب مجاہد ہوں گے:

''بارہ ہزار کی تعداد کو کی کی بنا پر شکست نہیں دی جاسکتے۔''(حدیث شریف)

دوسری طرف متحدہ بور پی فوج میں نولا کھ ساٹھ ہزار کا ٹڈی دل ہوگا۔ بارہ جھنڈ بے

ہول گے اور ہر جھنڈ ہے کے نیچے اتنی ہزار سور ما ہول گے۔(80x 12) = 80x 12)۔

یہ لوگ بورپ کے دروازہ قسطنطنیہ (استنبول) ہے گزر کر شام کی سرز مین پر آئے ہوئے ہول

گے۔ گویا ظاہر میں دونوں فریقوں میں کوئی جوڑ ہی نہ ہوگا۔ اس پر''بور چین کولیشن' حضرت

مہدی اوران کے رفقا پر رحم کھا کرایک چیش کش کرے گی۔ ایک آسان سامطالبہ رکھے گی کہ

یہ بورا کردو، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تم صرف اتنا کرو۔'' تم نے ہمارے جو آدمی قید کے

شے اور وہ بمارا ند ہب چھوڑ کر تمہارا ند ہب اپنا چکے ہیں ، اب تمہارے ساتھ ال کر ہم ہے

لڑنے کے لیے آئے ہیں ہتم ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ ،ہم صرف ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں ہتم ہے ہمیں کوئی سرو کارنہیں ۔''

آپ نے غور فرمایا: چند گوری چمڑی والے یور پی جنگی قیدی مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھے کرمسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ آبائی مسلمان نہیں ،نومسلم ہیں اور حضرت موی علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں کی طرح ان کا ایمان اتنا کامل ہو چکا ہے کہ ہارہ ہزار کے لئے کر ساتھ شامل ہو کرساڑ ھے نولا کھے تکرانے کے لیے تیار ہیں۔ ان چند نومسلم افراد کی حوالگی پر دنیا کی ترقی یا فتہ ترین متحدہ قو توں کا لشکر واپس جانے پر تیار ہے اور چند ہزار کی حوالگی پر دنیا کی ترقی یا فتہ ترین متحدہ قو توں کا لشکر واپس جانے پر تیار ہے اور چند ہزار کو نے بھوٹے مجاہدین کی جاں بخشی اس سے مشروط ہے جنہیں موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ لیکن ان چندکامل الایمان جہادیوں کا جواب سنے:

''القد کی قتم! ایها ہر ً زنہیں ہوسکتا۔ وہ اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن چکے میں۔ ہم انہیں کسی صورت میں اکیلانہیں چھوڑیں گے۔''

اللہ اکبرا بتائے یہ جرات اس وقت روئے زمین پرموجود کس طبقے میں ہے؟ کون ہے جوالک تیبر پاور نہیں، تمام تیبر پاورز ، تمام پار نفرز ، تمام نان پار نفرز کو نکا ساجواب دے سکتے ہیں کہ ملک جاتا ہے تو جائے ، حکومت چھنتی ہے تو سو بار چینے ، ہم کسی مسلمان کو کھار کے حوالے کرنے کی بے غیرتی تبھی نہیں کر سکتے ۔ وہ اور ہوں گے جو چند ڈالروں کے عوض اہل حوالے کرنے کی ہے غیرتی تبھی نہیں کر سکتے ۔ وہ اور ہوں گے جو چند ڈالروں کے عوض اہل ہیت کو پیچتے ہیں اور پھر مال کی گائی کھاتے ہیں۔

بتائے! پیچان میں کوئی مشکل روگئی ہے؟ کوئی سمجھ کربھی نہ سمجھے تو اس کی مرضی .... ورنہ کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ ،کوئی جائل نہیں ۔

''جب تم ویکھو کہ خراسان کی جانب ہے سیاہ جہنڈے نکل آئے تو اس آشکر میں شامل ہو جاؤ، جا ہے تمہیں اس کے لیے برف پر گھسٹ کر ( کرائنگ کر کے ) کیوں نہ جانا یزے، کداس الشکر میں اللہ کے آخری خلیف مہدی ہوں گے۔"

یہاں پہنچ کر بہا سوال کائی حد تک حل ہو چکا ہے۔ غائبانہ تعارف ہے حاضرانہ تعارف تک کامئلہ کافی سنتی فیز ہوتا ہے۔ اس میں بہت اوگ یا تو نہایت جلدی کرتے ہیں اور جمو فے مدعیوں کو بچا ہجھنے لگتے ہیں (ایک جموفے مدعی شہباز کاذب کی حال ہی میں گرفتاری کے بعد فیصل آباد سینفرل جیل میں اس کے چیلوں نے چیش گو ئیاں جموفی خابت ہونے پر ٹیمکائی لگائی ہے ) اور بچواوگ اس کے نہایت دور دراز اور طویل المیعاد ہوئے کہ قائل ہیں۔ دراصل صحیح تعیین تو ممکن ہی نہیں، نہاس سنتے کی نہاس جیسے دیگر مسائل کی بیکن قائل ہیں۔ دراصل صحیح تعیین تو ممکن ہی نہیں، نہاس سنتے کی نہاس جیسے دیگر مسائل کی بیکن محفوظ رویے ہے۔ حدیث نثریف میں ایک اور جملے کی بچھ وضاحت کے بعد ہم آگے چلیں محفوظ رویے ہے۔ حدیث نثریف میں ایک اور جملے کی بچھ وضاحت کے بعد ہم آگے چلیں کے ران نبوی ہے۔ ان نزول میسٹی تک اس زمین میں ایک جماعت جن کے بعد ہم آگے چلیں رہے گا۔ ''

اس میں جماعت جن کی دو مخصوص صفات بیان کی گئی میں: (1) جہاد اور مسلسل جہاد۔ (2) مخالفین کی پروانہ کرنا۔ آج کون می سرز مین ہے جہاں جہاد نامی فریضہ مت جہائے کے بعد زندہ ہوااور مسلسل زندہ ہے۔ دنیا میں جہاد کی کوئی تئم نہ ہوگی جو یہاں نہ کڑی ہو۔ مثلرین ، بلغ میں ، مرتدین اور اب متحدہ کا فرین کے خلاف غرضیکہ ہرنوع کا جہاد میہاں ہوااور ہور ہا ہے۔ مخالفین کی پروانہ کرنا ( قراری دا، بخی شی خیہ ، سب محک ہے۔ کسی قشم کا کوئی مسئلہ ہیں ) یہ س کا تکم یکلام اور مخصوص مزاج ہے؟ نیوز و یک کی تازہ رپورٹ

''طالبان جس مشم کی RESILIENCE اور FEROCITY کا مظاہرہ ''ررہے ہیں، اس سے واشکنن اور نمؤ تنظیم کے دوسرے دارالحکومتوں میں خطرے کی گھنٹیاں بھناشروخ ہوگئی ہیں اور SOUL SEARCHING کا ایک نیادور جنم لے رہاہے کہ ایک نسبتاً RAGTAG بغاوت نے سطرح دنیا کی طاقتور ترین افواج کواپنے قریب تک آنے ہے روکا ہواہے۔''

سجان الله! ایک طرف ایک ایسی جھری ہوئی منتشر اور ٹوٹی پھوٹی بے وسائل جماعت ہے جن کااپناملک بھی اس کےخلاف ہے۔ دوسری طرف 43ایسےمما لک ہیں جن میں ہے کوئی ایک بھی دنیا کے کسی ملک کودھمکی دے تو اس کے اوسان خطا ہوجا ئیں ۔ لیکن بتیجا کیا ہے؟ جوآئ ہے سات آٹھ سال پہلے تھا کہ فضائی حملوں ہے ابتدا ہوکر واپس فضائی حملول پر بات چلی گئی ہے۔قریب آنا تو دور کی بات ہے،زمین پرآنے کی جرات کرنامشکل ہو گیا ہے۔ 43 ممالک''ابیاف' میں شامل ملکوں کواچھی طرز ٹننے کے بعد سامنے آئے میں۔ مادی طاقت کے لحاظ ہے تو امریکا اکیلا ہی کافی تھا۔ کسی کو گھر مینچے آنکھیں ہی وکھاد ہے تو اس کا کام ہوجا تا ہے۔ فون کردے تو کندھے کے بیجی بھول جاتے ہیں۔اس ے اکیے بن نہ پڑاتو"ا جسمعوا امر کھروشر کائکمر" کے تحت اس نے نیوکو یکارا۔ 26 ممالک دوڑے چلے آئے۔ جبکہ دنیا فتح کرنے کے لیے ان میں ہے دیں بھی کافی سے الیکن بات پھر بھی نہ بنی۔ غیر منظم اور غیر تربیت یا فتہ جنگہو پھر بھی بھاری پڑنے <u>لگ</u>وتو نان نیوممالک کو ملالیا گیا۔ دس مزید یارنزز کے آنے سے بات 36 تک جا پیچی۔ اب تو ز مین کے علاوہ کسی اور سیارے کو روند نا بھی ممکن تھا ۔۔ لیکن معلوم ہوا کہ افغان قوم جب ہے مسلمان ہوئی، چیزے دیگر است۔ چنانچہ سات کے قریب نان نینو اور نان یارنٹر بھی آ بہنچے۔ ان میں'' بی مینڈ کی کوبھی زکام ہوا'' کے مصداق سنگاپور جیسے ناک کے چیئے بھی شامل میں اور نیوزی لینڈ جیسے دور دراز واقع جن کا طالبان ہے کوئی سر و کارٹبیس بھی موجود میں۔ان 43 مما لک کے بعدخود ایٹا ملک افغانستان بھی خلاف ہے۔حضرت طالوت کے قلیل اشکر کا جالوت کے متحدہ اشکر سے مقابلے کے بعد، بدر اور احزاب کے بعد، ایو بی ک صلیبی جنگوں کے بعد، کیا انسانی تاریخ میں کسی نے ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ ایک طرف تو 44 ممالک اور دوسری طرف کوئی ملک نہیں، فوج نہیں ،منظم طاقت نہیں ،بکھری ہوئی''لا ہوت ممالک اور دوسری طرف کوئی ملک نہیں ، فوج نہیں ،منظم طاقت نہیں ،بکھری ہوئی' لا ہوت لا مکان' میں رہنے والی جماعت جس کا کوئی فر دسر عام اپنی شاخت بھی نہیں کرواسکتا ۔۔۔ لیکن اس کی خوداعتادی کا حال ہے ہے کہ پوری دنیا کی خوفناک ترین عسکری طاقتوں کی اسے ذرا برا ہر پروانہیں ۔'' دم مست قلندر'' کا نعرہ لگاتے تو بہت سے لوگ ہیں لیکن نبھایا اسے کسی نے ہی ہے۔

### كامياني كاراز

دوسراسوال: حضرت مهدی کی جدو جبد کیا ہو گی اور تس طرح ہو گی؟

حضرت مہدی کے متعلق دو ہرااہم موال ہے ہے کہ ظہور کے بعدان کے جدوجہدگی اوعیت گیا ہوگیا اور جو کھھ کریں گے وہ ان کے لیے کیوکرممکن : وگا ؟ بیعت جہاد کے بعد قیام خلافت تک انہیں دنیا بحر کی ترقی یافتہ ترین طاقتوں ہے جس قیامت خیزمعر کہ آ رائی کا سامنا ہوگا ، اس کی گرمی ہے وہ کیوکر سرخرو ہو گر تعلیں گے ؟ جبکہ آ ن کی و نیا میں سیاسی ، فکری ، معاشی ، فسکری فرض ہر سطح پر طافوتی طاقتیں نا قابل شکست طور پر عالب نظر آ رہی ہیں۔ معاشی ، فسکری فرض ہر سطح پر طافوتی طاقتیں نا قابل شکست طور پر عالب نظر آ رہی ہیں۔ زمین پراور سندروں میں ان کی حکم انی ہے ۔ فضا اور خلامیں ان کی برتر کی کا شور ہے ۔ برظا ہر الی کوئی صورت مستقبل قریب میں دور دور تک نظر نہیں آتی کے مسلمان اس غلبے کے طلسم کو تو رہیں گے ؟ ایک ایک مینی کا بجت کی مسلم ملکوں سے زیادہ ہے ۔ ایک ایک تھنک تو زسیس ہے ؟ ایک ایک مینی کا بجت کی مسلم ملکوں سے زیادہ ہے ۔ ایک ایک تھنک میں ایسا ہے کہ ان کے میں ان کی مخالفت میں ابنی شمن روایتی و شفی اور بعد المشر قیمن کا مملم مصداتی ہوتے میں ایسا ہے کہ اس کی مخالفت میں ابنی گئر فیب کے ذور بخو و فیل عال کھے ہوجاتے ہیں۔ میں ابنی سے کہ کی بات نو بھی ان کھے ہوجاتے ہیں۔ میں ایسا ہے کہ اس کی مخالفت میں ابنی گئر فیب کے ذور بخو و فیل عال کھے ہوجاتے ہیں۔ میں ابنی گئر فیب کے ذور بخو و فیل عال کھے ہوجاتے ہیں۔ میں ابنی گئر فیب کے ذور بخو و فیل عال کھے ہوجاتے ہیں۔ میں بھی ہوجاتے ہیں۔ میں بغیر سے کہ بی بی ترفید کے ذور و فیل عال کھے ہوجاتے ہیں۔

پھر دوسروں کا تو کہنا ہی کیا ،ان کا اتحاد تو وجود میں ہی'' دہشت گردی'' کے خاتمے اور'' عالمی حکومت'' کے قیام کے لیے آیا ہے۔ ونیا بھر کی معیاری ترین یو نیورسٹیاں مغرب میں ہیں۔ امریکامیں 5758 یو نیورسٹیاں ہیں۔جبکہ یوری مسلم دنیا کے 57 ملکوں میں یو نیورسٹیوں کی مجموعی تعدادصرف 500 ہےاور پورے عالم اسلام میں ایک بھی یو نیورش ایسی ہیں جسے دنیا کی ٹاپ 500 یو نیورسٹیوں میں شار کیا جاسکتا ہو۔مغربی حکومتیں پوری مسلم دنیا کے ذبین ترین د ماغوں اوراملی ترین ہنرمندوں کو پرکشش مراعات کے عوض تھینج کرائے طلسم میں جکڑ لیتی ہیں اور پھر وہ ہمیشہ وہیں کا ہوکررہ جاتا ہے۔مسلمانوں کے ہاتھ فقط نااہل ، مفاد یست اور حب الوطنی ہے عاری کچرا مال ہی موجودہ بیوروکریسی کی شکل میں باقی رہ جاتا ہے۔ مسلمانوں میں نظم وضبط ،تعلیم وتربیت ، املی اخلاقیات ، بلند نظری ، اجتماعیت ، صبر وتقویٰ ۔ غرضیکہ ہروہ چیز جوکسی انسانی گرو وکوتو م اور فتح گر کوفاتے بناتی ہے، ہراس چیز کی ایک ایک کرے کمی یا کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی ذبات کالوباتو آج بھی دنیامانتی ہے مگر یبی ذیانت اور بے مثال صلاحیت مغرب کے آنگن میں روشنی پھیلانے کے علاو وکسی کام آ ئے بیں دے رہی؟؟؟ جوں جوں وقت آ گے بڑھ رہاہے، ہرصبح مغرب کی کسی ننی انو کھی ترقی کی نویداور ہرشام مسلمانوں کی مزید بدحالی کی خبریں لا رہی ہے۔اس صورت حال میں کیا ہم بہتاہم کرلیں کہ حضرت مہدی کسی ''ماورا والفطرت'' قوت کے مالک ہوں گے کہان تمام مادی قو توں کطبعی قوانمین ہے ہے کرشکست دیناان کے لیے ممکن ہوگا؟ کیامحض خلاف عادت ظاہر ہونے والی کرامتوں ہے وہ ان تمام سائنسی ایجادات کو یامال کر ڈالیس محرجن کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں مل رہی یا اس میں ان کی اور ان کے ساتھیوں کی فکری عملی اور عسكري جدوجبد كاعمل بفل بھي ہوگا؟اوراگر ہوگا تو اچا نک په کايا کیسے پلیٹ جائے گی که مغرب کے حق میں زیخے کرے جلنے والی ہوائیں شرق کے مظلوموں کے لیے داوری کی

نوپدين جائيں گي؟؟؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیائے کفر کے اس فتنہ خیز غلیے کا تو رُحضرت مہدی کی یے لوٹ اوراہل قیادت اورمسلمانوں کی جھری ہوئی صلاحیت اورمنتشر جدو جہد دونوں مل کر کریں گی۔اس میں شک نہیں کہ حضرت مہدی کے ہاتھ پراللہ تعالی محیرالعقول کرایات کو بھی ظاہر فرمائے گالیکن ان کی جو سب ہے بری کرامت ہوگی وہ پیے کہ جب وہ اینے ساتھیوں کو گنا ہوں ہے تیجی تو بہ کروا کرمٹی ہوئی سنتوں کو زند وکریں گے تو اس کی برکت ہے ان کے تمام ساتھیوں کو یکسوئی اور یک فکری نصیب ہوجائے گی۔ان سب کی سوچ ایک فکر ہی نہیں ،انداز فکر بھی ایک اور طرز تمل بھی ایک ہوگا۔ان کے دل سے حسد وبغض ، کینہ وعناد نکل جائے گا۔ باجمی اختلافات اورامیر کی نافر مانی کی نحوست ہے آ زاد: و جا 'میں گے۔وو جینے مرئے میں حضرت مہدی کی کامل اطاعت کریں گے اور موت گوسامنے و کھے کرجمی منہ نہیں موڑیں گے۔موت سے مرادطبعی موت ہی نہیں ہوتی طبیعت کی موت بھی ہوتی ہے۔ یعنی آئ کل بہت ہے اوگ قربانیاں دے رہے میں۔موت کوخوشی خوشی <u>گلے</u> لگارے میں لیکن بات جب نفس کی موت کی آتی ہے تو وہ اس پر ویسا غلبہیں یا تکتے جیسا کہ حضرت خالد بن ولیدرمنی اللہ عنہ نے حصرت عمر رمنی اللہ عنہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس نبوی تربت کا مثالی مظاہرہ کیا تھا۔حضرت مہدی کی نے تقسی اوراجتما می مقصد کے حصول کی لگن اوراس لگن میں فنائیت اس قدرواضح ہوگی کہ تمام روئے ارض کے صالح مسلمان اپنے آپ کومنا کراپنا سب بچھان کوسونپ دیں گےاوران پر ویبااعتاد کریں گے جیسا کہ سلطان صلاح الدین ابونی براس دور کے مسلمانوں نے کیا تھا۔ تاریخ کے طلبہ پریہ بات مخفی نہیں ہونی جا ہے کہ یورے پورپ کی صلیبی افوان کے اتحاء کے مقابلے میں سلطان کی اپنی فون ( مصروشام کی فونْ ) کچواتی زیاد و نقمی البته مختف ملاقوں ہے آئے ہوئے مجامد قبائل جب ان کود کیجتے ، کہ وہ میدان جنگ میں گھوڑے پرسوار ایک جانب سے دوسری جانب تک ہوں چکر لگار ہے ہیں جیسے اکلوتے ہی کی ماں اس کی تلاش میں بولائی بولائی پھرتی ہے۔ آتکھوں میں آنسو ہیں اور زبان پرایک ہی نعرہ ہے: "یا للإسلام، یا للإسلام!" "اے مسلمانو! اسلام کی فہرلو۔" تو یہ آبکل جوائی عصبیت ، سرکشی اور انفرادی مزاج میں مشہور تھے، سب پچھے چھوڑ چھاڑ کر سلطان کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کر لیتے تھے اور تاریخ گواہ ہے کہ سلطان کے پاس فرج نہ ہوتا تو اپنے فرج پر اپنے اسلام ہے ، اپ جی بی موری کے ساتھ جیوڑ کر جانے کو کفر وارتداد ہوان ہوں ہو گئے رہتے تھے اور سلطان کا ساتھ چھوڑ کر جانے کو کفر وارتداد ہونا یہ بی فرج نہ ہوئی تو سلطان ان کو چھوڑ کر جانے کو کفر وارتداد ہو تا گئے ہیں اور اگر انتی تھے۔ ان کو یقین تھا کہ اگر شکست ہوئی تو سلطان ان کو چھوڑ کر جانے کو کفر وارتداد ہونا گئے اسلام کی جھوٹی میں جا کیں گئے۔ اگر آئ کی قیادت اپنے کارکنوں کو یہ یقین فرد سرکن فیدا پی نے نفسی اور اسلام کی جھوٹی میں جا کیں گئے ہیں۔ ولاد ہے تو خدا کی تیم ایک کرنے میں گئے ہیں۔

حضرت مہدی کی کامیانی کارازیبی ہوگا کہ وہ بیعت سے پہلے ہی قیادت کی اس ممتاز صفت کو ثابت کردیں گے (اس کی تفصیل پہلے گزری ہے) تب دنیا بھر میں بھھر سے ہوئے قابل ولائق علی ، طلبہ (یا طالبان) ، مجاہدین ، انجینئر ، ڈاکٹر ، پروفیسر ، سائنس دان ، سر ماید دار ، انتظام کے ماہر ، عسکریت ہے واقف ..... نخر ضیکہ مختلف مہارتوں کے حامل افراد اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر ان کے قدموں میں الا ڈالیس کے اور دل سے ان کی کامل اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کی ، اپنی خواجشات اور مزاجوں کی وافغرادیت کی ملسل نئی کر ڈالیس گے۔ یہ وہ یادگار منظراور وہ مبارک روحانی کیفیت ہوگی جو بدر سے پہلے علم ایک کرام رضی الذمنیم سے مشور سے دوران آسان نے دیکھی تھی ، جس نے ''حطین'' سے ایک القدیمی میں الدیمی کے دوران آسان نے دیکھی تھی ، جس نے ''حطین'' سے ایکو القدیمی میں الدیمی کے دوران آسان نے دیکھی تھی ، جس نے ''حطین''

کے معرکے سے قبل ایو بی کی آئیمییں ٹھنڈی کی تھیں اور جسے نا نو اور نان نیمیؤمما لک کا اتحاد آج آئیکھوں سے دیکھ رہا ہے اور جسے دنیا ایک بار پھر بالآخر آخری معرکے سے قبل دیکھے گی اور جب دیکھے گی تو سارے اسٹائل اور ہیروشپ، ساری چوکڑیاں، اُڑن کھٹولیاں، ساری پروازیں بھول جائے گی۔

''افغانستان اور یا کستانی قبائلی علاقوں میںلڑائی کے شدیت اختیار کرنے کے بعد عالمی تجزیه نگاروں نے بیہ کہنا شروع کردیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو آٹھ سال گزرنے کے بعد اب میہ واضح ہور ہا ہے کہ جنگ دراصل اتحادی نبیس بلکہ القاعدہ اور طالبان جیت رہے ہیں۔ای تناظر میں پورپ کے کنی اعلیٰ عہد پیداروں نے القاعدہ کے ساتھ امن معاہدوں کے لیے راہ ہموار کرنا شروع کردی ہے۔ ناروے کے وارالحکومت اوسلو سے شائع ہونے والے مقامی اخبار'' ڈاگس اولین'' نے لکھا ہے کہ ناروے شایدا ب مسلم گروپوں سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کی پالیسی پرعمل کررہا ہے۔ اخبار کا مزید لکھنا ہے کہ جب نائب وزیر غارجہ ہے اس بارے میں یو چھا گیا کہ کیا وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے بیجیے ہث رہے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ دراصل دوستوں کے ساتھ تو امن اور غدا کرات چلتے ہی رہتے ہیں گر حقیقی امن کے لیے ان لوگوں کے ساتھ بھی امن ندا کرات ہونے جاہیں جنہیں آپ اپنادشمن قرارو ہے ہیں۔ نائب وزیر خارجہ رائے مونڈ یو ہانسن کا کہنا تھا کہ وہ اس معالمے میں تنبانہیں ہیں بلکہ دیگر پور پی مما لک بھی پی خواہش رکھتے ہیں۔واضح رے کہاس سے پچھ ہی تبل سوئز رلینڈ بھی اس خواہش کا اظہار کر چکا ہے كدوه القاعده اوراسامه بن لادن ہے مذاكرات اورامن معاہد هكرنا جابتا ہے اوراس سلسلے میں کسی بھی ابتدائی اقد امات کے لیے بالکل تیار ہے۔وہ بیس جیابتا کہ امریکا کی واپسی کے بعدائقا في كارروا ئيول كانشان يخه"

### تين خوش نصيب طبقے

چندسال قبل بنده ایک مجلس میں بچھ نو جوانوں سے گفتگو کررہا تھا۔ بات عالم اسلام کے حالات اور مسلمانوں کو در پیش ہمہ جہت معرکد آرائی کے حوالے سے ان کے کردار کی طرف مڑگئی۔ ایک صاحب لاتعلق سے بیٹھے تھے۔ نو جوان مایوی کی باتیں کرتے، امکانیات کے فقدان کا شکوہ کرتے اور میں انہیں حوصلہ دلاتا کہ سفر ایک بزارمیل کا ہوتو پھر بھی شروع ایک قدم سے ہی ہوتا ہے۔ استے میں ان بڑے صاحب سے ندرہا گیا۔ بندہ سے خاطب ہوکر ہوئے:

''مولانا صاحب! آپ بچوں کو ویسے ہی ورغلا رہے ہیں۔سیدھے سادھے مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ سورۂ فیل پڑھ کر پھو تکنے سے میدان نہیں ماریکتے۔مغرب بہت آگے جاچکا ہے۔ آپ کے تصور سے بھی بہت آگے۔''

'' آپ مغرب کو جتنا آگے و کیچارہے ہیں ، ہم اس کو اس ہے ہمی بہت آگے و کھے رہے ہیں ، موجود و زیانے کے معلوماتی انسانوں کے تصور ہے بھی آگ ، کافی آگ جات رہے و کیچارہے ہیں۔ جب تک مغرب کی مصنوفی طاقت ، اُط می تو توں ہے آگ ( ابظا ہر نہ کہ حقیقت میں ) نہ جائے گی ، آخری معرکہ ہی ہر پانہ ہوگا۔ اور آخری معرکہ کوسور ہو فیل والے ہی جیتیں گے بشرطیکہ ان کوسور ہ کہف بھی یا دہو۔''

محترم موصوف تو ہکا بکا ہوکر بندہ کی شکل دیکھنے لگے کہ یہ کیسا جھر لوگھماؤفتم کا آ دی ہے، بات کوکہاں ہے کہاں پھیر دیتا ہے؟ ان کوتو کچھ نہ سوجھی البعتہ جن نو جوانوں ہے گفتگو چل رہی تھی ،ان میں سے ایک بولا:

"جناب شاہ صاحب! لگتا تو یمی ہا گرحضرت مبدی بھی آ جا نمیں تو ان کو حالات سدھارنے میں بہت عرصہ گئے گا۔"

" نیمرے وزیر تا اچند سال بھی نگیس گے۔ اس لیے کہ مغرب کی چکا چوند جو آپ

کونظر آ رہی ہے ، اس میں سلمانوں کا خون پیپند شامل ہے تو یہ چراخ جل رہے ہیں۔ اب

مغرب اپنی اس کامیابی کے چیچے مسلم دنیا کے قابل ترین دیا خوں اور مختی ترین با مال

مغرب اپنی اس کامیابی کے جیچے مسلم دنیا کے قابل ترین دیا خوں اور مختی ترین با مال

مغرب اپنی اس کامیابی کے جیچے مسلم دنیا کے قابل ترین دیا خوں اور مختی بر بھی اپنا ترید مارک

مغرب اپنی ایک دنیا جانتی ہے کہ مسلمان اپنی قیادت کی طرف ہے حوصلہ افزائی اور

اکا لے سکین ایک دنیا جانتی ہے کہ مسلمان اپنی قیادت کی طرف ہے حوصلہ افزائی اور

اعتراف و جسین نہ ہونے کی وجہ سے مغرب کی چاندگا ڈی کو اپنی صلاحیتوں سے اپندھن

دے رہے ہیں۔ گوروں میں اسے جیپئی تبیں پیدا ہوتے جینے ہم میں سے ہم سے مراوعالم

اسلام اور بالخضوص پا کستان ہے سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب اجتماعیت کی پُر خلوص آ واز گئے

گی اور قیادت کا بلوث بن سامنے آئے گا تو یہ سب دوڑے دوڑے آئیں گے تب آ پ

'' دلیکن آپ توایک مضمون میں کہدرہے تھے کدد نیامیں اس وقت مختلف علوم وفنون میں خصوصاً جینیاتی اور عسکری سائنس میں یہودیوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ان کے نوبل انعام یوفقہ سائنس دانوں کی کھیپ ہے جوان کو د جال کی قیادت میں و نیا پر غلبہ دلائے اور موت پر بھی قابو پانے کے لیے کام کرر ہی ہے۔''

"بيد بات آپ نے خوب أشائی ہے۔ دنیا کی تاریخ کو يکسرتبد مل كرد نے والى ہر ا بجاد کے پیچھے یہودی ہیں۔مثلاً: مائیکرو پروسینگ دیپ' کے پیچھے شینے۔ نیوکلیئر چین ری ا یکٹر کے چیچے لیو۔ آپٹیکل فائبر کیبل کے چیچے پیٹر۔ ٹریفک لائٹ کے چیچے جارلیس ایڈلر۔اشین لیس اسٹیل کے پیچھے بینوسٹری۔ویڈیوٹیپ کے پیچھے جارلس کنسبرگ .... یہود نے مائنڈ کنٹرول ٹیکنالوجی حاصل کی ہےجس ہےوہ انسانی ذہنوں کواپنی مرضی کے مطابق پھیرنے کی صلاحیت کسی قدر حاصل کر بچے ہیں۔ بیدد جال کا سب سے بردا ہتھیار ہوگا۔اس کا نام ایم کے الٹرا ہے۔ ی آئی اے جیسے ادارے کے ڈائز یکٹرسیلن فیلڈنے 1977 ، میں سرعام تتلیم کیا تھا کہ لاکھوں ڈ الرز جادوٹو نے ،نفسیات اورروحانیات کےمطالعہ برخرج کیے کئے ہیں۔موہیقی کی دھنوں میں'' بیکٹریکنگ'' کے ذریعے بیہودہ شیطانی پیغامات (مثلاً: Kil your Mum) ریورس ٹریک میں چھیا کر بوری و نیا میں نشر کیے جارہے ہیں۔ 1940 ، میں ایک امریکی یہودی سائنس دان تکولاٹیسلانے (موت کی شعاعیں) Deat hray ایجاد کرنے کا اعلان کیا۔ 1987ء ہے یہودی سائنس دانوں کی سربراہی میں زمین کی قدرتی گردش کومتا ژکر کے ' زمین کی نبض'' ہے چھیز چھاڑ کی کوششیں شروع ہیں جی کہ ز مین کا مقناطیسی میدان ختم ہو جائے گا اور اس کی گر دش کقم کر حدیث شریف میں بیان کر دہ ظہور د جال کی علامات کے مطابق ست ہوجائے گی۔ ایک دن ایک سال کے برابر، پھر ایک دن ایک ماہ کے برابر، پھرایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ آئسفورڈ کی پروفیسرسوس گرین فیلڈ نے کہا ہے کہ انسانی و ماغ کی پوری میموری کمپیوٹر میں فیڈ کرناممکن ہو چکا ہے۔ اس پروفیسرصار نے ایکے مرحلے کا انکشاف نہیں کیا۔ وہ ہم جیسے نقیر کیے دیتے ہیں۔اگلا عمل اس کائنٹس ہوگا بیعنی کسی کمپیوٹر کی میموری کسی انسانی ذہن میں ایپ لوڈ کردی جائے گی

تا كـ سرين (الدجال الاعظم) كا راسة بموار بوجائ كا جو وقتی طور پر غيرفانی گلےگا۔
يبودی سأئنس دانوں نے انسانی جينياتی كوؤ پڑھ ليا ہے۔ يہ تمن ارب حروف كا امتزائ
ہے۔ ندكورہ كاميا بي كوانسانی تاریخ كی سب ہے بڑی كاميا بي قرار دیا گيا ہے۔ يہ سب
محير العقول قتم كى ايجادات اپنی جگہ .... ليكن جب حضرت مهدی آئيں گے تو صالح اور
قابل مسلمانوں كے علاوہ (گلاہے) دوتم كے طبقے ان كے ساتھ شامل ہوجائيں گے:

(1) ایک تو وہ یہودی جوآج کل کی متعصب سای یہودیت یعنی صبیونیت ہے بیزار میں۔(صهیونیت ہے مراد سیاس اسرائیلیت ہے۔اس لیے صهیونی ہروہ مخص ہے جو اسرائیل کا حامی ہو، جا ہے وہ غیریہودی ہویا غیراسرائیلی )ان کے خیال میں جب یہودی ریاست کا قیام اور بہودیت کا عالمی غلبہ'' مسجا'' کی قیادت میں ہوگا، وہی ببود کو تاریخی ذلت ہے نجات دلائے گا ،تواسرائیل کے قیام کے لیے لاکھوں فلسطینیوں کو گھرے بے گھر وربدر کرنے اور اس کے استحام کے لیے بزاروں کوتل کرنے اور کرتے رہنے کی ضرورت بی کیا ہے؟ کیوں نہ ہم مسجا کا کام اس کے ذمہ چھوڑ دیں اور اس مقصد کے لیے اپنے يبوديوں كوندمروائيں جو وہ مسجاكى آمدے يہلے حاصل كر بى نبيں كتے۔ بيرمعتدل فرقه ''حیدی'' کہلاتا ہے۔ یہاس کا قدیم نام ہے۔ان کا جدیدنام ہیریڈی ہے۔ یہائتہائی قدیم بذہبی یہودی میں جن کے اصل مراکز نیویارک اوراندن ہیں۔ ان کویفین ہے کہ صہیونی تحریک نے جواسرائیل قائم کیا ہے وہ درحقیقت'' نفرت کی ریاست'' کا وہ خطہ ہے جس میں تورات کی پیش گوئی کے مطابق یہودی آخری زمانے (اینڈ آف ٹائم) میں آکر ز مانے میں استھے ہوں گے اور اللہ کے فضب وانتقام کا شکار ہوکر نابود ہو جا کیں گے۔

ر ہائی ہرش ان کامشہور مذہبی رہنما ہے۔ عرفات کی فلسطینی اتھار ٹی میں یہودی معاملات کا جووز ریر کھا گہا تھاودای طبتے ہے تعلق رکھتا تھا۔مشہور فلسفی اور ماہر اسانیا ہے نوم پوسنلی بھی اگر چہ اس فرقے ہے نہیں لیکن وہ اس نظریے کوشنیم کرتے ہیں۔ وہ بھی '' غیرسہیونی'' بیہودی ہیں۔ یعنی وہ مذہبی طور پراس ہات کے قائل نہیں لیکن غیر مذہبی سیاسی طور یر اس نکته نظر کوشلیم کرتے ہیں۔ برطانیہ میں مختلف مواقع پر اس فرقے کے لوگ فلسطینیوں براسرا ئیلی مظالم کےخلاف اینار ڈممل ریکارڈ کروائے رہتے ہیں ۔حضرت مہدی جب ظاہر ہوں گے اور بہودیوں کے کم کردہ مقدس آ ثار قدیمہ یعنی تا ہوت سکینہ، عصائے موسوی ، ااواح تو رات کے نکڑے ، مائد ۂ بنی اسرائیل ،من وسلوی کے مخصوص برتن ، تخت وافؤ دی ( بیگم شدہ تبیں ، ملکه برطانیه کی کری میں نصب ہے ) کو برآید کرلیں گے تو بیہ معتدل مزاج یہودی اپنی انصاف پہندی کی بنا پر حضرت پر ایمان لے آئیں گے۔ان کو یقین ہوجائے گا کہ ہمارے بڑوں نے اپنے گناہوں اور بدا نمالیوں کی نحوست ہے جس چیز کو گم کیا اس کو دریافت کرنے والا ہی آخری مسیحا ( حضرت محمد سلی اللہ علیہ وسلم ) کا بیرو کاراور ہے تیج ( معنرت عیسیٰ علیہ السلام ) کا ساتھی ہے۔ تا ہوت سکینہ کو دیکھ کر چند یہودیوں کے ا پمان لانے کا ذکر حدیث شرایف میں ہے البتدان کی اس ندکورہ بالا فرقے برتطبیق بندہ کی خیالی کاوش ہے۔ یہ یہودی اینے ساتھ جوسر مایہاور نیکنالوجی لے کرمسلمانوں ہے آملیس گے،اس ہے مسلمانوں کی مادی طافت بھی''کسی حد تک''بہتر ہوجائے گی۔

چندسال کی ہات بندہ نے اس لیے گی ہے کہ حضرت مہدی اپنے ظہور کے بعد (جو حالیس سال کی تمرین ہوگا) سات سال تک دنیا کی تمین ہوں گفر پیطاقتوں میں ہے دو کے خلاف جہاد فر مائیس گے۔ بندوؤں اور میسائیوں کے خلاف شاندار فتح حاصل کریں گے۔ خلاف جہاد فر مائیس گے۔ بندوؤں اور میسائیوں کے خلاف شاندار فتح حاصل کریں گے۔ اب چھچے صرف یمبودی رہ جا ئیں گے۔ آٹھویں سال دجال خلاجر ہوگا اور فتنۂ یمبود عروج بر پہنچ جائے گا جو در حقیقت شیطانی طاقتوں کا فتنہ ہے۔ اس سال حمال حضرت میسی مایہ السلام ہزول فر یا نمیں گے۔ نواں سال دجال گے تی اور احتمال کا تربی کے بعد مستحام المرائیل کے تاریخ بعد مستحام

ترین عالمی اسلامی خلافت کے قیام اور استحکام کا ہوگا۔ 49سال کی عمر میں حضرت مہدی انتقال کرجا کیں گے۔ حضرت عیسی علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھ کر بیت المقدی میں ان کوفین فرما کمیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام 38 سال تک زمین پر رہیں گے۔ اس طرح حضرت مہدی ظہور کے بعد زمین پرکل نوسال رہیں گے۔ حضرت مہدی ظہور کے بعد زمین پرکل نوسال رہیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام سے پہلے حضرت مہدی سات سال اور وفات مہدی کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام از تمیں سال دنیا میں رہیں گے۔ جھے کے دوسال دونوں قائدین اسلام گئر اوریں گے۔

(2) اس تفصیل کے بعداب ہم اس دوسری قوت کا تذکر وکرنے کے قابل ہو گئے میں جوانی نیکنالوجی اور سرمائے ہے مسلمانوں کو درکار مادی طاقت کی کمی پوری کرے گی۔ یعنی و دخوش نصیب میسائی حضرات جورتم دل بیںاورانسانیت کی خدمت اخلاص ہے کرتے ہیں۔ وہ حضرت میسٹی علیہ السلام کےمسلمانوں کی جہادی جماعت میں نزول کے بعدان کو بھی'' دہشت گردی کا طعنہ'' دینے کے بجائے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ انہیں یہ سعادت ان کی روایتی رخم دلی اور انصاف بیندی کے سبب ملے گی۔ بیلوگ بوری اور امریکا کی جیران کن سائنسی طافت میں ہے'' کچھ حصہ'' لے کرمسلمانوں ہے آملیں گے۔ اوپر بندونے یہودیوں کے ذکر میں 'کسی حد تک' اور میسائی حضرات کے ذکر میں ' سیجھ حصہ' کا لفظ جان ہو جھ کراستعال کیا ہے۔ بیاس وجہ ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی کی اصل نیکنالوجی باطن میں بغض وحسد کے خاتمے اور ظاہر میں تفوی و جہاد کے اپنانے میں ہے۔ یعنی ایسانہیں ہوگا کہ مسلمان بھی سائنس وٹیکنالو جی اورعسکری ومعاشی دسائل میں اس حد تک پہنچ جا <sup>ک</sup>میں ے کہ کفرے غلے کو مادی طاقت کے ذریعے فتم کریں۔ ندمیرے محترم بھائیو نا! ایبانہیں ہوگا۔غز وات البتہ ہمیشہ غیرمساوی طاقتوں کے درمیان لڑے گئے ہیں۔اللہ والوں اور شیطانی قو توں میں ظاہراز مین آ سان کا فرق رہاہے۔اً گراییا نہ ہوتو حق اور باطل کی ترقی اور فنخ کے پیانے توا یک جیسے ہو جا کمیں گے۔اللہ کی نصر ت اور قدرت کا ملہ کامسلمانوں کے حق میں ظبور کا وقت کھر آپ آ ئے گا؟

# اب بھی وقت ہے!

پچھے ہاتیں فقیراوگ اپنی موج میں کہددیتے ہیں۔ ابھی سننے والے ہی سوج رہ ہوتے ہیں کہ اس کی تصدیق کھلی ہوتے ہیں کہ اس کی تصدیق کھلی ہوتے ہیں کہ اس کی تصدیق کھلی آگھوں سامنے آجاتی ہے۔ پچھلے مضمون میں بندہ کے قلم ہے یہ جملے نکل گئے تھے:
''1987ء سے زمین کی قدرتی گردش کو متاثر کرے'' زمین کی نبض' سے چھیز چھاڑ کی کوششیں شروع ہیں حتی کہ درتی کا مقتاطیسی میدان ختم ہوجائے گا اور اس کی گردش کھم کر صدیث شریف میں بیان کردہ ظہور دجال کی علامات کے مطابق ست ہوجائے گی۔ ایک حدیث شریف میں بیان کردہ ظہور دجال کی علامات کے مطابق ست ہوجائے گی۔ ایک مدیث شریف میں بیان کردہ ظہور دجال کی علامات کے مطابق ست ہوجائے گی۔ ایک مدیث شریف میں بیان کردہ ظہور دجال کی علامات کے مطابق ست ہوجائے گی۔ ایک موبائے سال کے برابر، پھرایک دن ایک بناتے کے برابر موبائے۔''

یہ جملے بندہ نے کس تناظر میں کیے تھے؟ پہلے اسے بمجھ لیس تو آگے چلتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے: '' قیامت اس وقت تک قائم ندہو گی جب تک پہاڑا ہے مرکز سے ہٹ ندجا کمیں گے۔''اس طرح حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع نبوگا۔ جب بیانثانی ظاہم ہوجائے تو تو ہے کا درواز ہ بندکر دیا جائے گا۔اس کے بعد کوئی ایمان لائے یا تو بر کرنا چا ہو مقبول ند ہوگی۔ جب ہم فلکیات پڑھتے پڑھاتے تھے اور اکثر قارئین کے علم میں ہوگا کہ جامعة الرشید میں اس علم پڑھوصی توجہ دی جاتی ہے۔ ہمارے شعبۂ فلکیات کی تحقیقات کو دنیا کے مسلم وغیر مسلم کے نامور ماہر بن فلکیات قدر کی نظر سے دیکھتے اور سوفیصد قابل اعتاد کو جے ہیں۔ فلکیات میں جب قبلہ رکھنے کی بحث آتی ہو تو عام لوگ ' قطب نما' ' کو استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں اسے قابل اعتاد ذریعے نہیں ہمجھا جاتا۔ اس لیے کہ قطبین کے پاس موجود مقناطیسی اہروں کا دیویئل ذخیرہ اپنامتام براتا رہتا جاتا۔ اس لیے کہ قطب نما کی سوئی متاثر ہوتی ہے۔ ( تفصیل کے لیے دیکھیے : احسن الفتاد کی بے جس سے قطب نما کی سوئی متاثر ہوتی ہے۔ ( تفصیل کے لیے دیکھیے : احسن الفتاد کی بی جبکہ ہے ۔ اس میں دیل سے ہمی نام اوگ ہوتا ہے۔ بندا موام کو چا ہے کہ مساجد کا قبلہ رکھتے وقت یہ جائے گرواتے وقت متند عا، سے رابط کریں۔ خود کو چا ہے کہ مساجد کا قبلہ رکھتے وقت یہ جائے گرواتے وقت متند عا، سے رابط کریں۔ خود سے اس فن کے خاوی نہ کریں جس کی ابجد سے بھی عام اوگ واقف نہیں جوتے۔

مقاصداور متوقع خطرات پر، پھران شاءائلہ وہ نتائج جن سے حدیث شریف کی پیش گوئی پوری ہوتی نظرآتی ہے۔ بیخبر 11 ستمبر 2008، بروز جمعرات ملک کے تمام قومی اخبارات میں چھپی ہے:

'' نیوکلیائی ریسرچ کے بورپی ادارے سرن کے زیر اہتمام دنیا میں طبعیات کا سب ے طاقت ورتج بہ شروع ہو گیا ہے جس کا مقصد کا ئنات کی تخلیق کا راز جا ننا ہے۔ ونیامیں طبعیات کا سب سے طاقت ورتجر بہ جس کے بارے میں تمن و ہائیاں قبل سوحیا گیا تھا [ تضدیق ملاحظہ بو۔ بند ہ نے اپنے مضمون میں 1987 وبکھا تھا ]27 کلومیٹر کمبی سرنگ میں ذرات کی پہلی ہیم یا شعاع حپھوز دی گئی ہے۔ یا نچ ارب یاؤنٹر لاگت ہے تیار ہونے والی اس مشین میں ذرات کو دہشت ناک طاقت ہے آپس میں نکرایا جائے گا تا کے نی طبیعات میں تباہی کی علامتوں کوآشکارا کیا جاسکے۔اس تج بے کا بنیادی مقصد کا کنات میں بک بینگ ے چند ٹانے بعد کے حالات کواز سرنو تخلیق کرنا ہے۔ فرانس اور سوئٹرز لینڈ کی سرحد کے نیے تھودی گئی اس بہت بڑی سرنگ میں ایک ہزارسلنڈ رکی شکل کے مقناطیسوں کوساتھ ساتھ رکھا گیاہے،ان ہی مقناطیسی سلنڈروں ہے بروٹون ذرات کی ایک لکیر بیدا ہوگی جوستا کیس کلومیٹر تک دائر ہے کی شکل میں بنائی گئی سرنگ میں گھو ہے گی۔سرنگ میں پرونون ذرات کے نکرانے سے دولکیری پیدا ہوں گی جنہیں اس مشین کے اندر روشنی کی رفتار ہے مخالف ست میں سفر کرایا جائے گا ،اس طرح ایک سیکنڈ میں بہ لکیبریں گیارہ ہزار جست مکمل کریں گ ۔ نی بی سی کے مطابق سائنس دان کا ئنات کے وجود میں آنے کی تھیوری بگ بینگ کے عالات کوجانے کے لیے جوتج بہ کررہے ہیں،اس کے حوالے سے پچھاقدین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس تج ہے کے بتیجے میں کہیں وہ کیفیت پیدا نہ ہوجائے جے بلیک ہول کہتے میں۔ بلیک ہول اس وقت خطرناک ہوتا ہے جب اس کی زندگی اور تو انائی کانی زیادہ ہو۔

پھراس میں چیزوں کوارٹی جانب تھینج کئے کی صلاحیت ہوتی ہے۔''

خبر کے آخر میں سائنس دانوں نے جو خدشات طاہر کیے ہیں، حقیقت میں بات اس ے آگ کی ہے۔ کا ننات کو شخیر کرنے کا جومنصوبہ ' یہودی بگ برادرز' نے بنایا ہے، یہ تجربها ت كاحصه ب-اس ميں جو 80 سائنس دان (بشمول دويا كستانيوں كے جوتالي بجانے یرا کتفا کررے تھے) شریک ہیں،ان کی اکثریت یہودی ہے۔اس پر جو دی ارب ڈالر سر ما پیخری ہوا ہے وہ یہود کا کمایا ہوا سود ہے۔ بید دراصل کرنا کیا جائے ہیں؟ بیر جھوتے ز منی خدا (مسیح کاؤب الد جال الا کبر ) کے ظہور ہے قبل زمین کوا تنامسخر کر لینا جائے میں كهاس كى گردش ،اس سے بيدا ہوئے والے موسم ،بارشيں ، ہوائيں فصليں ، يانی ،نباتات، جمادات وجنگلات منفرض ہر چیز پرانبیں کنٹرول حاصل ہوجائے تا کہ زمین پراسے زندہ رہنے دیں جو د جال کوخدا مانے اور جواس کی جھوٹی خدائی کو دھتاکاروے اس پر زمین تنگ کردی جائے۔ یہ درحقیقت اس اہلیسی مشن کی تھیل ہے جس کے مطابق و جال جس کو عاہے گاغذادے گا، جن کو حاہے گا فاقے کرائے گا۔ ( دنیا میں غذائی مواد تیار کرنے والی تمام بڑی کمپنیاں خالص یہودی ملکیت ہیں ) جس کی زمین میں جا ہے گافسلیں آگیں گی جس کی جاہے گابارش بھی روک دے گا۔ ( بیج پینیٹ ہوں گے اور ہارشیں مصنوعی ہوں گی۔ قدرتی بارش کے ممل کوئسی حد تک متاثر کرنے کا ایک مظاہر و بیجنگ کے حالیہ اولمیک گیمز 2008ء میں ہو چکا ہے )

یہ تو اس منصوب کے مقاصد ہیں۔ اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ وفت تھم جائے گااور وجال کے دولت تھم جائے گااور وجال کے دجال کے دولت کے دہار دوسرا ایک مہینے کے برابر اور تیس اپنے کے برابر دوسرا ایک مہینے کے برابر اور تیس اپنے کے برابر اور تیس اپنے کے داس طرح اس

کے دنیا میں تفہر نے کی کل مدت ایک سمال دو مہینے اور چودہ دن کے برابر بنتی ہے۔ بعض محدثین نے فرمایا تھا کہ بیدن حقیقت میں لمبے نہ ہوں گے۔ پریشانی کے باعث لوگوں کو طویل معلوم ہوں گے۔ لیکن علامہ نو دی رحمہ اللہ شرح مسلم میں فرباتے ہیں کہ اکثر علائے حدیث کے نزد یک حدیث ہے اس کا ظاہری معنی ہی مراد ہے بینی بید دن فی الواقع است حدیث کے نزد یک حدیث شریف میں ذکر ہے۔ اس بات پر نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ فرمان کھلی دلیل ہے کہ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ پہلے تین دن عام دنوں سے الگ فتم کے ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ پہلے تین دن عام دنوں سے الگ فتم کے ہوں گے۔ بہر حال اللہ تعالی ان علی اور محدثین کرام کو بہترین علیہ بین نہیں کہ اس سے پیدا ہونے والی جریش نئی تین دن میں ختم ہوجائے۔ بہر حال اللہ تعالی ان علی اور محدثین کرام کو بہترین جرائے خبر دے جنبوں نے حدیث شریف کو جم تک اصل شکل میں پنچایا اور اس کا جو معنی جن کہ تھی قرین قیاس ہوسکتا تھا، وہ بیان کیا۔ پچھ میں ایسے سے جوگز شند دور میں بجھ نیس آئی ان کو تھی تا سان ہے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ کیے ؟

مجما جاتا تھا کہ زمین کی گردش اپنے محور میں ہرصدی کے دوران 1.4 ملی سینڈست ہور بی ہے۔ اس گردش کے سبب دن رات بنتے ہیں لیکن جدید تحقیقات کے نتیجے میں سائنس دانوں نے دریافت کیا ہے کہ رفتار میں یہ کی بعض اوقات تیزی سے مزید گرتی ہے اوراس کے تین بڑے اسباب ہیں:

- (1) مختلف سیاروں کی کششش تعل اس رفیار میں کمی لانے کا سبب بنتی ہے کیونکہ وہ زمین کواپنی طرف تھنچتے ہیں۔
- (2) گردش کی رفتار کوست کرنے کے عمل میں کر وَ ارض کا اپنا کردار بھی ہے۔ یہ کردار جواؤں میں تبدیلی کے نتیجہ میں اُنجر تا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فوری گردش میں سستی لانے کا ۱۹۱۷ فیصد عمل جواؤں کی تبدیلی ہی کرتی ہے۔ اگر جوائی رفتار بزھ جاتی ہے تو کروَ ارض کی

#### ر فقارست ہوجاتی ہے۔

(3) تیسرااوراہم سیب Haarp نامی ادارہ ہے۔ یہودی سرمائے سے یہودی سائنس دانوں کی زیر نگرانی چلنے والا بیادارہ موسموں کے انداز میں تبدیلی ، زمین کی محوری گردش میں سستی لانے ، نیز کرۂ ارض میں زلزلوں میں اضافے کا مجھی ذمہ دار ہے۔ Haarp ایک یروجیکٹ ہے۔ اس کامعنیٰ ہے: '' ہائی فر یکوئنسی ایکٹو آرورل ریسرچ پروجیکٹ' 92-1987ء کے دوران اس ادارے کے سائنس دانوں نے ایک ایبا ہتھیار پیٹنٹ کرایا جوز مین کے آیونی کر ویا مفاطیسی کر ہ کے کسی حصہ کو تبدیل کرسکتا ہے۔ 11 راگست 1987 ، کورجستر ہونے والے اس عسکری ہتھیار کومشہور بیبودی سائنس دان برنارڈ ہے ایسٹ لنڈ نے ایجاد کیا تھا۔ 1994 ، میں امر کِی محکمہ ً وفاع کے سب سے بڑے ملٹری کنٹر یکٹرز''ای سسٹمز'' نے پہتھیارخریدا اور دنیا میں سب سے بڑا آ یونی بیٹرنقمیر کرنے کا ٹھیکہ لیا۔ یہ متهیار ماحوایاتی دیاؤیداکر کے کردَارض کی فطری قوتوں میں ردو بدل اورزازلوں کی شدت میں اضا فہ لاسکتا ہے۔ یہ ردو ہول دجالی مشن کی پھیل اور دجال کے ظہور کوقریب لانے کی کوشش ہے۔آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند سالوں ہے زمین کے موسم میں غیر معمولی تبدیلیاں آرہی ہیں۔ یہودی سائنس دان ماحول ( فضا ) میں کس طرح دیاؤ پیدا کرتے ہیں اور کیا وہ واقعی فضامیں دباؤ پیدا کر لیتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ وہ فضا کو آیونائز یا ڈی آ یونا نزکر کے دباؤ پیدا کر لیتے ہیں۔ 1958 ، میں دائٹ ہاؤس کے مشیر موسمیات ، کیپٹن ہاورڈ ٹی اور ویل نے کہا تھا کے محکمہ د فاع جائزہ لے رہاہے کہ وہ طریقے تلاش کیے جائیں جن کے ذریعے زمین اور آسان میں آنے والی تبدیلیوں کواستعال کر کے موسموں پراٹر انداز ہوا ج سکے۔مثلاً: کسی مخصوص حصے میں فضا کو ایک البکٹر ونک بیم کے ذریعے آئیونا ئیزیا ؤی آئیونائز گیاجا کے۔ یہ 1958 مگی بات سے اوراب 2008 مے۔ یہودی سائنس دانوں

کی زمین کے قدرتی نظام سے چھیڑ چھاڑ اورا سے اپنے قبضے میں لینے کی کوشش بہت آگے جا چکی ہے اور شاید وہ وفت دور نہیں جب وہ کوئی ایسی حرکت کریں گے کہ ہماری زمین کی قدرتی گروش کی'' بگ بینگ'' کے نتیج میں شدید متاثر ہو۔وقت بچے دریے لیے تھم جائے اور پھر بچھ دریا بعد اپنی اصلی حالت پر آئے۔مثلاً تین دن بعد جن میں سے پہلا دن بہت لمبا اور پھر بچھ دریا بعد اپنی اصلی حالت پر آئے۔مثلاً تین دن بعد جن میں سے پہلا دن بہت لمبا (سال کے برابر) دوسرا بچھ کم (مبینے کے برابر) اور تیسرا اور کم (بفتے کے برابر) ہو۔ اس اجمال کی تفصیل تھوڑی ہی تشریح جا بتی ہے۔ آئے اس پر ایک نظر ڈولیس۔

ہماری زمین ایک دیوبیکل مقناطیس ہے جوگر دش کے مختلف درجوں کے ساتھ مقناطیسی میدان تخلیق کرتی ہے۔ زمین جس قدر تیزی ہے گروش کرتی ہے اس قدر طاقت وراور کثیف متناطیسی میدان بنتا ہے۔ایک اور قوت بھی ہے جوز مین کی گردش ہے براہ راست تعلق رکھتی ہے اور یہ"زمین کی ممک کا تواتر" ہے۔ یہ تواتر بنیادی ممک کا تواتر یا Schumman cavity Resonance کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اے ''زمین کی نبض' بھی کہہ کتے ہیں۔ اس کی شناخت 1899 ، میں ہوئی تھی۔ تب ہے 1980ء کے عشرہ کے درمیان تک زمین کی نبض 7.8 ہرز یا7 سائیل فی سینڈ تھی لیکن 87-1986ء کے بعد جب ہے کرۂ ارض کی فضا سے برنارڈ ہے ایسٹ لنڈ کے ایجاد کردہ آلات سے جیمیز حصار شروع کی گئی ہے، نبض کی رفقار میں تیزی آگئی ہے۔ 1995 و کے آخرتک ایک اندازے کے مطابق یہ 8.6 ہزنزھی اوراب سنا ہے کہ یہ 10 کے قریب پہنچ گئی ہے۔اس میں مزیداضافہ ہور ہاہے۔ مذکورہ بالاتج بےاوراس جیسے مزید تج بوں ہےاس میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ غالب امکان ہے کہ جب زمین کی مک 13 سائیکز فی سینڈ تک بنیجے گی تو ایک ایبا وقت آئے گا کہ مقاطیسی فیلڈ زرو کے قریب ہوجائے گا۔ Awakening to Zero point نامی تهلکه خیز سائنسی انکشافات بر مبنی کتاب کا

مصنف کریگ ہریڈن اس وقت کو'' زیرو بوائٹ'' کہتا ہے جب زمین کا متناطیسی میدان بالکل فتم ہوجائے گا کیونکہ ہمارے سیارے کی گردش رک جائے گی۔

دجال کے خاتمے کے بعد جب حضرت مین علیہ السلام فوت ہوجا کیں گے اور دنیا آخری وقت کے قریب بہنچ جائے گی تو زمین بچھموں کے لیے اپنی محوری گردش روک دے گی اور پھر مخالف سمت میں اپنے محور پر گھو ہے گی تو سورج ایک دن کے لیے مغرب سے طلوع ہوگا، پھراس کے بعد گردش اپنے معمول پر آجائے گی اور حب معمول سورج مشرق سے طلوع ہوگا۔

عین ممکن ہے کہ اس کا ظاہری سب بھی کا نتات کے طری نظام میں یہود کی غیر فطری مداخلت کی وہ کوشش ہوجو و وظہور د جال ہے پہلے اس کے استقبال کے لیے کرتے رہے۔ اس کے پچھاٹرات تو زمین کی گروش کھم کرتین دن تک متاثر ہوجانے سے ظاہر ہو کے اور کچھاٹرات د جال کی ہلاکت کے بعد قیامت ہے ذرا پہلے ظاہر ہوں۔ پیحض ایک امکانی تو جیہ ہے۔اس سے زیادہ کچھنیں۔ ہر چیز کاحقیقی سبب اللہ رب العزیۃ کاحکم ہے۔وہ قادر مطلق کسی ظاہری سبب کامحتاج نہیں .....اورا گر کوئی چیز اس کے حقیقی تکم کا ظاہری سبب بن جائے تو بیاس کی ''امر کن'' کی پھیل کا ذراجہ ہے۔ نہ کوئی چیز اس کے قبضہ گذرت ہے باہر ہےاور نہ کوئی طافت اس کی مغشا کے خلاف کچھ کرسکتی ہے۔ اوپر جو کچھ لکھا گیاوہ بیناتص سمجه کا ناقص اظهار ہے۔ حقیقت تو اللہ بہتر جا نتا ہے۔ یہاں اس ساری تفصیل کا مقصد ایک یاد دہانی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے: تین واقعات ایسے نمودار ہوں گے جوایک دوسرے کے بعدرونما ہوں گے اور پھر فارغ وقت والوں کے پاس بھی وقت نہ رہے گا۔ ''اللہ کے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا جب بیتین یا تیں رونما ہوں گی تو پھر کسی ایسے فخص کا المان لا ، اس کو فائد و نه دے گا جس نے پہلے ایمان قبول نہیں کیا تھا یا پھر اس نے اپنے ایمان ہے کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا۔ جب سورٹ اپنے غروب ہونے کے مقام سے طلوع ہونا شروع کروے گا، دجال نمودار ہوگا اورز بین کا جانو رنمودار ہوگا۔" (صحیح مسلم) اسی وقت کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے:" جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہوں گی تو پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لا نا پچھے فائدہ نہ وے گا جو پہلے ایمان نہ لا یا ہواور جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔" (القرآن) جب پہلے ایمان نہ لا یا ہواور جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔" (القرآن) جب یہ نشانیاں نمودار ہوجائیں گی تو پھر تو ہے کا دروازہ بند کردیا جائے گا۔ پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گویا کہ ہمارے پاس اب بھی دفت ہے۔ آیندہ نہیں معلوم کہ یہ وقت ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے یا یہود کی چھیڑ چھاڑ ہے تھم جاتا ہے۔ اے میرے ہمائیو! اس مرحلے ہو تا ہے۔ اے میرے ہمائیو! اس مرحلے کی دوروں کو تھیتی تقوئی کا ذرایہ بنالو۔ جہاد فی مسیل اللہ کے لیے جان مال لگانے ، عزت آبرولٹانے کا عزم کراو ورن کے معلوم کہ مہلت ختم ہوجائے ۔ خاتے کی ابتداء و جائے اور ہم ہاتھ ملے رہ جائیں۔

# جب لا د چلے گا بنجارا

### حضرت مهدی کی معاون تین قوتیں:

اب بهم اسل سوال کی طرف پھراو شخ ہیں ابہم نے مانا کہ دھنرت مہدی کے ساتھ بین طرح کی تو تیں بوجائیں گی (۱) سالح اور قابل مسلمان (2) نیک بخت یہودی ،ان کا سرما بیاور ملم ۔ (3) سعادت مند عیسائی اور ان کا تجربه وئیکنالوجی ۔ پھر خود دھنرت مہدی کی قابلیت ، ذہانت ، جراُت اور ان کے ساتھ فیجی ہدایت (یعنی برموقع پر درست فیصلے کی صلاحیت ) بھی ہوگی ۔ لیکن اس سے کہا وجود سات سال کے قیسل عرصے میں آخر کس صلاحیت ) بھی ہوگی ۔ لیکن اس سے کہا وجود سات سال کے قیسل عرصے میں آخر کس طرح وہ طاقت کے ان پہاڑوں کو جگہ ہے بلا سکیس گے جو گزشتہ دو تین سوسالوں میں مغرب طرح وہ طاقت کے ان پہاڑوں کو جگہ ہے بلا سکیس گے جو گزشتہ دو تین سوسالوں میں مغرب نے تھی لگا کر کھڑے کے جیں ؟اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نظا ہر میں سنت کی کا لی اجا کا ور باطن میں رہ تعالی سے کا مل تعالی کی برکت سے اللہ پاک ان کی جدو جبد اور جباد وقال میں ایس کی ساتھ ہو جا کیں گی۔ مغرب کی دجائی طاقت محض مادہ پرتی پرتی ہے۔ ماد د ،اللہ کی نظر میں بہت اور حقیر ہے ۔ اللہ مغرب کی دجائی طاقت محض مادہ پرتی پرتی ہے۔ ماد د ،اللہ کی نظر میں بہت اور حقیر ہے ۔ اللہ کی ذوبائی طاقت محض مادہ پرتی ہے۔ ماد د ،اللہ کی نظر میں بہت اور حقیر ہے۔ اللہ تو پروائیس گر دونتی اور نشی پرست او گوں کو یہ حقیر چیز دے دے۔ اس کے مقالے تھا کے تو کی دوبائی طاقت محض مادہ پرتی پرتی ہے۔ ماد د ،اللہ کی نظر میں بہت اور حقیر ہے۔ اللہ کی دوبائی طاقت محض مادہ پرتی پرتی ہے۔ ماد د ،اللہ کی نظر میں بہت اور حقیر ہو ۔ اس کے مقالے کے تو کی کی دوبائی طاقت میں اور نشیں گرد دوبائی کی دوبائی طاقت میں اور نشی پر سے اور کی دوبائی طاقت میں اور نسی کے مقالے کے مقالے کی دوبائی کی دوبائی میں کی دوبائی کی دوبائیں کی دوبائی کی دوبائیت کی دوبائی کی دوبائیں کی دوبائی کی کی دوبائی کی ک

میں حصرت مبدی اور حصرت عیسیٰ علیہ السلام بلند مرتبہ روحانی شخصیات ہوں گی۔ ان کو غیرمعمولی کراماتی اور معجز اتی طافت دی جائے گی۔

ہے۔ اس لیے میں تہہیں اللہ اور اس کے میں تہہیں اللہ اور اس کے میں تہہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، قرآن کریم کے احکام پڑمل، باطل کوختم کرنے اور سنتوں کو زندہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔'(بیعت کے بعد حضرت مہدی کے پہلے خطبے ہے اقتباس) کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔'(بیعت کے بعد حضرت مہدی کے پہلے خطبے ہے اقتباس) کہ ہے۔''(حضرت مہدی کو اللہ تعالیٰ ایک رات میں صلاح (کے بلند مقام) تک پہنچادیں گے۔''(حدیث شریف)

ہے۔ '' حضرت مہدی کے خلاف نکلنے والالشکر جس کا سربراہ سفیانی نام کا مخص ہوگا، زمین میں دھنسادیا جائے گا۔''

جئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) حضور سلی
اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بوجھا: کیاتم نے کسی ایسے شہر کے متعلق سنا ہے
جس کے ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہو؟ سحابہ نے عرض کیا: جی ہاں یارسول
اللہ! قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنی اسحاق کے ستر ہزار افراد
اس شہر کے لوگوں سے جہاد نہ کرلیں۔ چنانچہ مجابدین جب وہاں پڑاؤ کریں گے تو نہ اسلحہ
سے لڑیں گے اور نہ تیر پھینئنے کی نوبت آئے گی ،صرف ایک مرتبہ "لاالیہ الا اللہ و اللہ
اکبو" کہنے سے شہر پناہ کا ایک حصر گرجائے گا۔"

#### ایک اہم نکتہ:

اس روایت میں ایک لفظ" سبعون ألفًا من بنی إسحن" آیا ہے بعنی بنوا سحاق میں سے ستر بزار مجاہدین ۔ اس کے بارے میں بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ دراصل یہاں "سے استعبال" مرادین، تاہم مسلم شریف کے تمام نسخوں میں "من بنی إسحن"

بى وارو ہے۔

علامة وى رحمالله لكحة بين: "قال القاضى: كذا هو فى جميع أصول ضحيح مسلم "من بنى إسحق" قال: قال بعضهم: المعروف المحفوظ "من بسى إسمعيل" وهو الذي يدل عليه الحديث و سياقه؛ لأنه إنما أراد العرب، وهذه المدينة هى القسطنطنية. " (نووى على هامش مسلم: ٣٩٦/٤)

ترجمہ: "قاضی عیاض نے کہا ہے: "من بسسی اسحق" کالفظ بی مسلم کے تمام تسخوں میں آیا ہے، البتہ مشہور ومتند بات بیہ ہے کہ مراد "بنی اسمعیل" ہوں چونکہ اس معنی پرحدیث کی دلالت بھی ہے اور سیاق حدیث کا منشا بھی یہی ہے چونکہ ان سے مراد عرب ہیں اور مدینہ سے مراد تسطنطنہ ہے۔"

بنی اسمعیل کے لیے بنی الحق کالفظ لانے کی ایک تاویل پیجی ہو مکتی ہے کہ حضرت المحق ملیہالسلام بنی اسمعیل کے چچاہیں ،اور "عٹم السر حسل صب و آب،" (چچاوالد کے قائم مقام ہوتا ہے ) کے قانون کے مطابق چچا کی طرف نسبت بھی درست ہے۔

بعض محققین کا کہنا ہے کہ اگر حدیث کو اس کے ظاہری معنی پر بی رکھیں تو بنی ایخق سے مرادوہ افراد ہوں گے جو اس زمانہ میں مسلمان ہوکرلشکر مہدی میں شامل ہو جائیں گے جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے۔

اوربعض کا کہنا ہے کہ یہاں بنواسحاق ہی درست ہےاوراس سے مراد پٹھان ہیں کے موَ رَفین کے ایک طبقہ کے مطابق نسلی طور پر بیابل کتاب ہیں اور طالبان کی شکل میں حضرت مبدی کے ساتھ ہوں گے۔

ایک اہم وضاحت:

پھر بیددیکھیے کہ حدیث شریف میں وضاحت ہے!'' نداسلی ہے لایں گے نہ جر پھینکنے

کی نوبت آئے گی۔'اس ہے معلوم ہوا کہ مسلمان اپنے طور پر جوبہترین وسائل دستیاب ہوں ، انہیں حاصل کریں اور غلبہ دین کے لیے قربانیاں دیں اور دیتے رہیں ، آگے ایک وقت پراللہ پاک خود ہی غیب سے کوئی صورت پیدافر مائیں گے۔

یے بات اس دقت اور بھی زیادہ واضح ہوجاتی ہے جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن فجر کی نماز میں نازل ہوں گے، اس دن فجر کے بعد وہ دجال اور اس کی یہودی فون (امریکن فائر میں نازل ہوں گے، اس دن فجر کے بعد وہ دجال اور اس کی یہودی فون (امریکن واسرائیل آری) کے خلاف جہاد شروع کریں گے۔ دجال ان کود کیھتے ہی چوکڑیاں بجرتا ہوا فرار ہوگا۔ اس کی ساری شیطانی اور ماڈی طاقتیں سلب ہوجائیں گی اور شام تک ہر پھر پچار کا کرمجاہدین سے کے گا: 'اے اللہ کے بندے! یہ یہودی میرے چھچے چھچا ہے۔ اے آگر شمیل انسان ہوجائے گا۔ (شاہروہ شمیل ملین ڈالر مین یا زمینیز کی طرح جزوی طور پر دھات پر شمیل انسان ہوگا ) فتنہ پرداز یہودی ، مجاہدین کے ہاتھوں شام تک برباد ہوجائیں گے تو ایک دن میں کون می سائنس یہودی ، مجاہدین کے ہاتھوں شام تک برباد ہوجائیں گے تو ایک دن میں کون می سائنس

اگرآپ اس امر کی تصریح چاہیے میں کہ تقویٰ اور جہاد کے بل ہوتے پر غیبی تو تیں کمزور و بنا تو اس مسلمانوں کے ہمراہ ہوں گی اور باطل کی مادی طاقت کو پجھلا ڈالیس گی، لہذا ہمیں مادی طاقت حسب حیثیت حاصل تو کرنا چاہیے لیکن اس سے ڈرنایا اس کو حرف آخر نہیں ہمیں مادی طاقت حسب حیثیت حاصل تو کرنا چاہیے لیکن اس سے ڈرنایا اس کو حرف آخر نہیں ہمیمنا چاہیے ۔ تو اس کی وضاحت بھی مل عمق ہے۔ '' علامات قیامت'' (مصنفہ حضرت مواد نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب) میں الدرالمخور کے حوالے سے یہ صدیث موجود ہے: مواد نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب) میں الدرالمخور کے حوالے سے یہ صدیث موجود ہے: '' میں الدرالمخور کے حوالے سے یہ صدیث موجود ہے: '' میں الرائی ہوں گے۔ اپنی اوگوں کی آئلموں اور ٹائلوں کے درمیان سے تاریخی ہیں ہوئے گی کراؤگ ناگوں تک درمیان سے تاریخی ہیں جائے گی ( ایشنی آئلی روشنی ہوجائے گی کراؤگ ناگوں تک درکھیں ) اس

وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پرایک زرہ ہوگی۔ پس لوگ ان سے پوچھیں گے آپ کون

ہیں؟ وہ فریائیں گے: ہیں عیسیٰ ابن مریم القد کا بندہ اور رسول ہوں اور اس کی (پیدا کردہ)

ہان اور اس کا کلمہ ہوں ( یعنی باپ کے بغیر کھن اس کے کلمہ'' کن' سے پیدا ہوا ہوں ) تم

ہین صور توں میں سے ایک کو اختیار کرلو: (1) اللہ د جال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب
آسمان سے نازل کرد ہے۔ (2) ان کوز مین میں دھنساد ہے۔ یا(3) ان کے اوپر تمہار ہے

اسلی مسلط کرد ہے اور ان کے ہتھیاروں کوتم ہے روک د ہے۔'' مسلمان کہیں گے:''اساللہ

کے رسول! یہ (آخری) صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانیت کا

باعث ہے۔ چنانچ اس روز تم بہت کھانے پینے والے (اور) ڈیل وڈ ول دالے یہودی کو

( بھی ) و کھو گے کہ جیت کی وجہ ہے اس کا ہاتھ تھوار نے فیل گا۔ پس مسلمان ( پہاڑ ہے )

ائر کران کے اوپر مسلما ہو جانمیں گاور د جال جب ( میسیٰ ) ابن مریم کود کھے گاتو سے ۔۔ کیل

اب بتائے! جب نتیج بی تقوی اور جباد مسلسل کی برکت ہے وہ تمن کے بتھیار
ناکارہ بونے اور مسلمانوں کی طویل جدوجہد کے بعد انہیں یہود پر مسلط کے جائے پر
موقوف ہے تو پھراس بات پرافسوں کا کیافا کہ ہ کہ دشمن کے پاس میہ ہواروہ ہے۔ اوراس
پر دل جلانے ہے کیا حاصل کہ بھارے پاس یہ نہیں اور وہ نہیں۔ ہمیں اس بات پر بھی
پر بیٹان نہیں ہوتا جا ہے کہ فلاں کم پیوٹرائز فرسٹم بھارے پاس نہیں یا ہم استے فٹ اولچی
پر بیٹان نہیں بھر کتے۔ ہمیں اپنے طور پر جائز فرائع ہے دستیاب وسائل کو لے کر کام جاری
رکھنا چا ہے اور اس امادی طاقت ہے مرعوب ہونے کی ضرورت ہے نداس پر فکر مند ہونے
گی کہ جم ان کے برابر آئے بغیر کس طری ان پر ناب پائیں گی جارا اس پر نشر ورقکر مند ہونا
گی کہ جم ان کے برابر آئے بغیر کس طری ان پر ناب پائیں گی جارا اس پر نشر ورقکر مند ہونا
جائے ہے گی نمازی پابندی نہیں ہور بی ( یہ ناب پر ناب پائیں گی جائزہ اس کے نزول کا وقت ہے )

یا عصر کی جماعت کا اہتمام نہیں ( یہ یہود یوں کے کئی خاتے کا دفت ہے) تقو کا عمل میں ہے نہا خلاق اور برتاؤ میں (حضرت مبدی اور حضرت عیسیٰ علیہاالسلام کے ساتھی رات کو مصلے اور دن کو گھوڑ ہے پر سوار ہوں گے۔ ہم میں رات کو عابد شب زندہ دار اور دن کے وقت شہسوار کتنے ہیں؟) جہاد کو حرام یا دہشت گردی کہنے والوں کے پرو بیگنڈ ہے ہے کوئی متاثر تو نہیں ہوگیا؟ (حضرت مبدی کے ساتھی وہی ہوں گے جوآخری وقت تک ساری دنیا کی مخالفت و ملامت کی پروا کے بغیر جہاد کی بابر کت سنت پر ڈیٹے رہیں گے ) جہاد کی جسمانی، خالفت و ملامت کی پروا کے بغیر جہاد کی بابر کت سنت پر ڈیٹے رہیں گے ) جہاد کی جسمانی، خالفت و ملامت کی پروا کے بغیر جہاد کی بابر کت سنت پر ڈیٹے رہیں گے ) جہاد کی جسمانی، خالفت و ملامت کی بروا کے بغیر جہاد گی بابر کت سنت پر ڈیٹے رہیں گے کہنے وہ اوگ نہیں خالفت و ملامت کی بروا کے بغیر جہاد گی بابر کت سنت پر ڈیٹے رہیں گے ہوا کی جہاد کی جسمانی، خل کے ساتھ وہ اوگ نہیں جانے دکھی ہوگی کے ساتھ وہ اوگ نہیں جانے جہاد کی جنہیں جان و مال ، عیش و آ رام ، گھر بار ، بیوی بچوں کی محبت راہِ خدا میں جانے ہے روکتی ہوگی )

" حضور سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میری اُمت میں ہے ایک جماعت قیامت تک مسلسل حق پر قبال کرتی رہے گی (اور) غالب رہے گی فرمایا: پھر (ان میں) میسٹی ابن مریم علیه السلام نازل ہوں گے تو ان کا امیر کہے گا: آیئے! ہمیں نماز پڑھائے! وہ کہیں گے: نہیں! بلکہ تم میں ہے بعض لوگ بعض پر امیر میں (چنانچہا متی آگے بڑھ کر سابقہ نبی کو نماز پڑھائے گا تا کہ فتم نبوت کا مسئلہ واضح ہوجائے )اس اُمت کی عنداللہ عزت واکرام کی وجہے۔"

ایمان والوں کو جا ہے کہ خود کواس وقت کے لیے ذہنی وجسمانی طور پر تیار کرلیں جب جہاد ہی ایمان کا معیار ہوگا۔حضرت مہدی کے ساتھ وہی جا پائے گا جس نے پہلے سے جہاد کی تیاری کررکھی ہوگی سے عین وقت پرتو جب بنجارالا دیلے گا،سب ٹھاٹھ پڑارہ جائے گا۔

### دودهارى تلوار

تیسری بات حضرت مهدی کب ظاہر ہوں گے؟

تیسراسوال که حفرت مهدی کب ظاہر ہول گے؟ اتنا اہم نہیں جتنا نازک ہے۔ یہ
ایسی دودھاری تکوار ہے کہ ذرائی پھسلن کہیں ہے کہیں پہنچا سکتی ہے۔ پہلے تو قرآن کریم کی
ہدایات ملاحظہ فرمائے۔ یہ اگر چہ قیامت کے متعلق ہیں لیکن بندہ ایک ہے زا کدمرتہ عرض
کرچکا ہے کہ علامات قیامت بھی قیامت کی طرح مبہم اور پیچیدہ ہیں۔ ان میں علامتی زبان
استعال کی گئی ہے اور اس موضوع کا سارا مزابی اس تجسس میں ہے جواس ابہام اور ذومعنی
علامتی لغت سے بیدا ہوتا ہے۔

سورهٔ بی اسرائیل میں ہے: "قبل عسی ان یکون فریباً" "(اے نی!) کہد
دیجے میں ممکن ہے کہ وہ وقت بالکل ہی قریب آگیا ہو!" (آیت: ۵۱) بالکل ای طرح
کی ایک بات سورۃ المعارج میں بھی وارد ہوئی ہے: "انھ مریسرون المعیداً و نواہ فریباً"
" یواگ اے دور بجھ رہے ہیں جبکہ ہم اے بالکل قریب و کھ رہے ہیں۔!" (آیات:6)
" یا گا آن تکیم میں متعدوبارآیا ہے: "قبل ان اوری اقسریب ام بعید ما تو عدون"

"(اے نبی!) کہد یکے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کاتم سے وعدہ کیا جارہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا بھی دور ہے!" (سورۃ الانبیاء:109)" قبل ان ادری اقریب ما نوعدو ن ام یجعل له ربی امدا." "اور (اے نبی!) کہد دیکھے کہ میں نبیس جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم ہے کیا جارہا ہے وہ عنقریب چیش آنے والی ہے یا ابھی میرارب اس کے خمن میں پھھ تا خیر فرمائے گا!" (سورۃ الجن: 25)

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک صاحب نے پوچھا: '' قیامت کب آئے
گئی'' آپ نے فرمایا: '' تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟'' بالکل یمی بات اس سوال
کے متعلق کہی جاسکتی ہے۔ مہدویات کے موضوع کا سب سے سنسنی خیز اور تجسس آمیز سوال
یمی ہے۔ اس کا جواب بھی یمی ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیونکہ جس
طرح حضرت مہدی کا ساتھ دینے والے بمطابق حدیث شرایف روئے ارض کے صالح
ترین مسلمان ہوں گے اور ان کی فضیلت اصحاب بدروالی ہے، اسی طرح ان کا ساتھ چھوڑ کر

"اس پر (بیمی مسلمانوں کو کافروں کے حوالے نہ کرنے پر) جنگ شروع ہوجائے گی اور مسلمان تین گروہوں میں بٹ جائیں گے: (1) ایک تبائی کشکرتو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا، ان کی تو بہ اللہ تعالی بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ (2) ایک تبائی کشکرشہید ہوجائے گا، یہ اللہ تعالی کے نزدیک افضل الشہدا، ہوں گے۔ (3) ایک تبائی کشکر کو فتح نصیب ہوگی، یہ تیدہ کسی فتنے میں مبتلانہ ہوسکیں گے۔ " (مسلم شریف)

حضرت کا ساتھ جیموز کر بھا گئے والے کون ہوں گے؟ جنہوں نے شرک و بدعت کو و بین مجھ رکھا ہے۔ جنہوں نے اپنے منہ یاشرم گا وکو رام سنآ شنا کررکھا ہے۔ جن کے دلوں میں حسد بغض اور کبینہ ہے۔ زبان پر فعیبت ، تبویت اور جبوٹ ہے۔ آنکھ میں خیانت ، حیص اور ہوں ہے۔ ہاتھ میں بخل، کرپشن اور فراڈ ہے۔ منکرات سے تو بہنیں کی اور دنیا ہے منکرات کے کلی خاتمے کے لیے جہاد کرنے والوں میں شامل ہونے کا شوق ہے۔ یہ وہ لوگ میں جوحصرت کومین میدان جنگ میں اکیلاجھوڑ کر بھاگ جا کمیں گے۔

تو میرے بھائیو! اہم پنہیں کہ حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ اہم یہ ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو گئے تو ہم میں ہے کس نے اس کے لیے کتنی تیاری کی ہے؟ کہیں ایسانہ ہو کہ جب وہ ظاہر ہوں تو ہم کی ایسے فتنے کا شکار ہوں کہان کا ساتھ دینے کی بجائے پیٹے دکھاویں یا ان کے مقالمے میں اُٹر آئیں۔ جی ہاں! کچھ بدنھیب نام نہادمسلمان سب سے پہلے ان کی مخالفت میں خم تھونک کرنگلیں گے اور وردناک طریقے سے بریاد ہوں گے۔احادیث سے واضح طور پریدمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے زمانے میں نام نہا دمسلمانوں کا ایک طبقہ اور ہوگا جو حضرت کا ساتھ چھوڑ کر بھا گنے والول ہے بھی زیارہ بد بخت ہوگا۔ وہ اسلام کا دموے دار ہونے کے باوجود حضرت کے خالفین میں ہے ہوگا اورا سے اللہ تعالی ساری و نیا کی آنکھوں کے سامنے دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ وہ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں دھنسادیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جوآج کل کے سب سے بڑے فتنے یعنی '' فكرى ارتد اد'' كاشكار ، و چكے ، ول گاوران كاسر براه' عبدالله سفيانی'' نا می شخص بوگا .. به سفیانی کون ہوگا؟ یه یمبود یوں کا تیار کردہ ایک مسلم لیڈر ہوگا جس کو عالمی میذیا مسلمانوں کے ہیرد اور اور قائد کے طور پر پیش کرے گا۔بعض جنگوں میں وہ مغرب کے خلاف فاتحانه کردارادا کرنے کا ذیرامہ رحائے گا اور پھر جب مسلمانوں میں مقبولیت حاصل كرك كا تواصل روپ ميں ظاہر ہوجائے گا۔نعيم بن حماد كي'' كتاب الفتن'' ميں ہے كه ال کا نام عبداللہ ہوگا اوراس کا خروج مغربی شام میں'' اندر'' نامی جگہ ہے ہوگا۔ پیلفظ اصل میں "علما علما علمان" ہے یعنی دور کا چشمہ ۔ گِزَ مراندر ہو گیا۔" اندرا اس وقت شالی اسرائیل کے

ضلع''الناصرہ'' کا ایک قصبہ ہے جس پر اسرائیل نے 24 مئی 1948ء میں قبضہ کرلیا تھا۔
بعض روایات سے پتا چلتا ہے بیٹر وع میں مسلمانوں کا ہمدر داور خیر خواہ ہوگا، بعد میں اس کا
دل بدل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے باطل قو تیں مسلمانوں کی جعلی قیادت کے لیے
تیار کریں گی جیسا کہ آ کسفورڈ اور کیمبرج کے طلسم خانوں میں ہوتا ہے اور جب وہ مسلمانوں
میں مقبولیت حاصل کر لے گا تو اصل پلان پڑمل شروع کر کے حضرت مہدی کے خلاف
صف آرا ہوجائے گا۔ اس کی سوچ وفکر کا خلاصہ '' فکری ارتد او' ہے۔

فکری ارتدادیہ ہے کہ اسلام کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ سمجھا جائے۔شرعی تعلیمات کو حرف آخر نہ مانا جائے۔ ان میں اتنے شکوک وشبہات اور وسوسے پیدا کیے جانمیں کہ شراب اور زناجیسی قطعی حرام چیزوں کو بھی پروپیگنڈے کے زور پر حلال قرار دلوایا جائے۔

ہے ہوئے ہوگا تی کہ ایک مورت سے دن کے جوئے ہوگا تی کہ ایک مورت سے دن کے وقت دمشق کی جامع مسجد میں شراب کی ایک مجلس میں بدکاری کی جائے گی۔ اس طرح ایک مورت سفیانی کی ران پر آ کر میٹھ جائے گی جبکہ وہ جامع دمشق کی محراب میں جیٹھا ہوگا۔ اس وقت ایک فیرت مندمسلمان سے مسجد کی یہ ہے حرمتی اور یہ کر یہ منظر دیکھا نہ جائے گا اور وہ کھڑ ابوکر کے گا کہ افسوس ہے تم پر ایمان الانے کے بعد کفرکر تے ہو؟ یہ نا جائز ہے۔

سفیانی کوحق کی میہ بات کڑوی گلے گی اور وہ اس کو کلمہۂ حق کہنے کی پاداش میں موت کے گھاٹ اُتارد سے گا اور صرف ای کوئییں بلکہ جس نے بھی اس کی تابید کی ہوگی اس کو بھی آتل کرد ہے گا۔''

یہ ہے وہ '' فکری ارتداد'' یہ ہے اللہ کے احکام (حدود اللہ کی پامالی) جوآج کے ''تھنگ ٹینکس'' کابریا کردہ دہ عظیم ترین فتنہ ہے۔اس سے جودسو سے جنم لیتے ہیںان کی بنا يرآ دى صبح كومسلمان ہوتا ہے، شام كو كافر۔ شام كومسلمان ہوتا ہے تو صبح كو كافر۔ اس فتنے كى ا یک جھلک دیکھنی ہوتو حضرت علامہ دوراں جاویداحمہ غامدی ادران کے تیار کرد ہ لا جواب قتم کے باکمال فتنہ پردازوں کے پروگراموں میں دیکھ لیجے۔ جہاں سیدھے سادھے نو جوانوں سے بیسوال ہوتے ہیں خدا کاوجود ہے بھی پانہیں؟ حدود کی تعریف کیا ہےاور یہ تعریف کس نے کی ہے؟ چبرے کے بردے کا تکلف کس نے جاری کیا؟ وغیرہ وغیرہ۔ان لوگوں کی بدنھیبی یہ ہے کہ ان کے پروگراموں کی فہرست دیکھ لیجے۔ ایک بھی تقمیری عنوان نہیں ملے گا۔ اصلاحی موضوعات ہے انہیں کوئی سروکارنہیں۔ ان کا سارا زور تشکیک پھیلانے اور وسوسہ پیدا کرنے پر ہے۔ کوئی و نیا دارمسلمان دین کی طرف آ جائے ، اس کی ان کوکوئی فکرنہیں۔ سارا زوراس پر ہے کہ جو بچے کھیے مسلمان دین پرٹوٹا پھوٹاعمل کرر ہے ہیں ، و دکسی طرح ہے آزاد خیال ہو جا کیں؟ طہارت کے مسائل نہ جاننے والوں کوعلمی کلای مباحث میں ألجهانے كا آخراوركيا مطلب ہوسكتا ہے؟

تو جناب من!شراب وزنا کوطلال اور سود وجوے کو جائز سمجھنے والے اور سنت نبوی کو حضر جائز سمجھنے والے اور سنت نبوی کو حضر جاننے والے وہ بدنصیب مخلوق ہوں گے جو حضرت مہدی کی تلوار کا شکار ہوں گے۔ یہی فکری ارتد اد کا انجام ہے۔ بیاوگ جانو روں کی طرح ذرج کیے جانمیں گے۔ آج کا نخجر سے ذرج کی خبری بہت آتی ہیں۔ '' حضرت مبدی ان کے سردارسفیان نامی فخص کوایک چٹان پر بکری کی طرح ذیج کردی گے۔'' ،

جولوگ فتنے کا شکار ہو چکے ہوں وہ ظالم کے لیے رحم اور مظلوم کے لیے سنگ دل ہوتے میں۔

اللہ اپنی ہناہ میں رکھے۔ار تدادی فضنے کا کمال یہ ہے کہ ان فتنہ باز پرہ فیسر وں اور اسکالروں کے ندا کر ہے اور مباحثہ سننے والے لوگ کفریہ کاموں اور کفریہ نظریات میں مبتلا ہوجاتے ہیں ، کفر کے نظریات کا کا نٹا ہوجاتے ہیں ، کفر کے نظریات کا کا نٹا لا گھی تجھا و ، دل نے نہیں نگلتا۔ اس لیے میرے بھا ئیو! اللہ کے واسطا ہے ایمان کی حفاظت کرو۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ ہوجاؤ ۔ انہی کی صحبت میں بیٹھو۔ انہی کی روش اختیار کرو۔ ایمان کے ڈاکو ہڑے چالباز ہوتے ہیں۔ وایاں وکھا کر بایاں مارت کی روش اختیار کرو۔ ایمان کے ڈاکو ہڑے چالباز ہوتے ہیں۔ وایاں وکھا کر بایاں مارت ہیں۔ خبر بھی نہیں ہوتی کہ متاع عزیز لوٹ لیتے ہیں۔ پروگرام ختم نہیں ہوچکا ہوتا کہ ایمان میں اسلام ہے نہ جبر بھی نہیں ہوتی کہ متاع عزیز لوٹ لیتے ہیں۔ پروگرام ختم نہیں ہوچکا ہوتا کہ ایمان موت کے وقت کلمہ کی دولت بھی اس نہ جاتی رہے۔

حفرت مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ حضرت چونکہ اس صدی کے مجدد ہوں گے جس میں وہ ظاہر ہوں گے اس لیے اتنی بات تو طے ہے کہ وہ کسی اسلامی صدی کے شرد ع میں فلاہر ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پیدا شروع میں ہوں اور ظاہر نصف صدی سے پہلے میں فلاہر ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پیدا شروع میں ہوں اور ظاہر نصف صدی سے پہلے تک کو'' شروع'' کہا جاتا ہے۔ اب وہ یہ صدی ہوگی یا آگلی؟ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ ہمیں وہ دور د کھنا نصیب ہوگا یا ہماری آگلی تین نسلوں کو ان کا زمانہ طبح گا؟ عالم الغیب کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں۔ اتنی بات ہے کہ کفر کا شام الغیب کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں۔ اتنی بات ہے کہ کفر کا فیار میں اور قلبہ جہاں تک پہنچ چکا ہے اور مسلمان جینے طویل عرصے سے مظلومیت کا شکار میں اور قربانیوں کے باوجود سے جلے جارہ میں ، یہ پہنچواور بی بتا تا ہے۔

# کوئی ابہام ساابہام ہے!

#### حضرت مهدي كب طاهر مول مراي

احادیث مبارک میں ظہور مہدی کی جتنی علامات بیان کی گئی ہیں ،ان میں ہے پچھ میں گفتگو علامة بیان کی گئی ہیں ،ان میں ہے پچھ میں گفتگو علامة واستعارة ہے۔ پچھ علامتیں بالکل واضح ہیں لیکن ان کے حقیقی ظہور ہے قبل ان کے وقت ظہور کے بارے میں پچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ ذیل میں ان دونوں اقسام میں ہے کھنمایاں اورا کمٹر احادیث میں مشتر کہ طور پر نذکورہ علامات کوذکر کیاجا تا ہے۔

جڑ ایک علامت بیر بتائی گئی ہے کہ آسان سے فلک ڈگاف ندا آئے گی جوامام مجاہد کے ظہور کی منادی کرے گی۔ اس علامت کا حقیقی مصدات تو بالکل واضح ہے لیکن اوّل تو بیان کے ظہور کے انداز ہ لگانے کی فکر بیان کے ظہور کے انداز ہ لگانے کی فکر بیان کے ظہور کے انداز ہ لگانے کی فکر بین بین ہوں بینی بیصداؤ کے کی چوٹ پر بین بین ہوں بینی بیصداؤ کے کی چوٹ پر بین بین ہوں بینی بیصداؤ کے کی چوٹ پر آسان ہیں ہی علائت ہے جس بین سیعلائن سلم سے آسان سے آئے گی ضرور الیکن آئی کل کون تی جگدالی ہے جس بین سیعلائن سلم سے وابستہ جدید ذرائع ابلاغ موجود تبین یا کون شخص ہے جس کی ان ذرائع تک رسائی نبیں ؟ مطرت کا خانہ کا جیسی ظہور اور اس کا رؤ تماں تاز وجاتا زونج کی صورت میں مصنوی بیار ب

لمحہ بلحہ نشر کریں گے اور آسان ہے سنسنی خیز اطلاعات کے شکل جیجیں گے۔

ہے۔ ساکہ علامت ہے کہ آپ صدی کے مجد دہوں گے۔ صدی کے مجد دکاال کے شروع میں آتا ضروری نہیں، وسط سے پہلے پہلے آنے والے کوائی صدی کا مجد دیانا جائے گا۔ اب خدا جانے کہ وہ یہی پُر آشوب صدی ہے جس میں کوئی سم نہیں جو مسلمانوں پر ڈھایا نہ گیا ہوا ورکوئی قربانی نہیں جو مسلمان زعماء و مجاہدین نے نہ دی ہوا وراگر بیصدی نہیں تو کیا ہم سلم کرلیں کہ اتنی زبر دست قربانیوں کے باوجود بھی کفرہم پر مزید کئی صدیوں سکمیں تو کیا ہم شکم کرلیں کہ اتنی زبر دست قربانیوں کے باوجود بھی کفرہم پر مزید کئی صدیوں سکے دھوئرک حکم انی کرے گا؟؟؟

"جاج نے کہا،اس نے حضرت علی رضی اللہ عند سے سنا کدرسول اگرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جائے و نیا کے لیے صرف ایک دن باقی ہو،اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک آ دمی کو بیسے گا جو دنیا کو انساف سے بحرد سے گا جس طرح یے ظلم وستم اور ناانسانی سے بحری ہوگا۔"
(منداحمہ،اقتباس:20-20)

اس الشكر كونگل جائے گی جو حصرت سے لڑنے کے لیے نظے گا۔ اس كامعنی بي بھی ہوسكتا ہے كہ زمين يك لخت بھت جائے گی اور اس بدنھيب فوج كود يكھتے ہی ديكھتے لقمہ بنالے گی جو مسلمان ہونے كی دعويدار ہوكر بھی مسلمان کے نجات وہندہ قائد سے لڑنے نظے گی۔ بي بھی امكان ہے كہ يہ لشكر جب شام سے آئے گا (شام کے لفظ میں لبنان اور فلسطين ..... موجودہ اسرائیل .... کے علاوہ اردن بھی شامل ہے، جہاں كافی عرصے سے حرمین كا ایک غدار فاندان حكمران ہے جس كی ملكائيں امریكن ميودی يا برطانوی عيسائی ہوتی ہیں اور مسلمان خاندان حكمران ہے جس كی ملكائيں امریكن ميودی يا برطانوی عيسائی ہوتی ہیں اور مسلمان ارض حرمین میں چھاؤنیاں بنا كر لي موجود كے انتظار میں میٹھی ہیں تو فریقین میں جدید آلات حرب ہے استعمال سے زمین میں بھاری ہم کم گولے ہوئے ہوئے نہ سے اسادتی المصدوق سلی الند علیہ وہلم و اس گرب کے انتظار میں شاندارہ عربی الند علیہ وہلم و اس گھائی گئی تو آپ نے باتو قف اس کی حقیقت کے قریب ترین شاندارہ عربی فرمائی۔

ان احادیث ہے ایک بات ہے سامنے آئی کہ حضر ہے الا مام کومسلمانوں کی طرف ہے فوری اور عالمی پذیر انی نہیں ملے گی۔اس لیے کہ صاحب اختیار تکمران وقت ،اصلاح کی ملمبر دارروحانی ہستیوں کوا ہے اثر ورسوخ کے لیے ہمیشہ ہے خطرہ بچھتے چلے آئے ہیں۔
کی ملمبر دارروحانی ہستیوں کوا ہے اثر ورسوخ کے لیے ہمیشہ سے خطرہ بچھتے چلے آئے ہیں۔
"اور ہم نے کسی ہستی میں ڈرانے والانہیں بھیجا مگر و ہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا:
جو چیزتم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔" (النساء: 34)

حضرت مہدی نہ رسول میں اور نہ نبی ، وہ تومسلح اور مجاہد ہیں۔ لیکن امرا ، کا وطیرہ رہا ہے کہ شع حق کے مشعل برداروں کی تضخیک وتحقیر کریں چاہے وہ جس حیثیت میں ہوں۔ اس مرتبہ تو ان کو کچھا ہے علی نے سو ، کا سہارا بھی حاصل ہوگا جو دنیا پرئتی میں منہک ہو چکے میں اور صاحبان اقتدارے قرب نے ان کوخق گوئی ہے روک رکھا ہے یا و دہد مات کے مرتکب اور عیش پرتی کے عادی ہیں۔ سنت کا اتباع اور جہاد و قبال ان کے نزد یک گنوار طالبان کا کام ہے۔ جود نیا کے پسماندہ ترین خطے'' خراسان' ہے آئیں گے جو پاکستان اور افغانستان کے چند علاقوں پر مشتمل علاقے کا قدیم جغرافیائی نام ہے۔ ان علماء کے لیے علمائے یہود کی مثال صادق آئی ہے کہ وہ دل ہے حضور صلی القد علیہ وسلم کو انجھی طرح بہچان کر بھی زبان ہے اس کا اظہار اور تصدیق کے بچائے مخالفت کرتے تھے۔

ہے۔ ایک علامت ہے بیان کی گئی ہے کہ اس سال ذی الحجہ میں منی میں خون ریزی ہوگی لیکن ہے بہت قریب کی علامت ہے ،اس لیے کہ اس ذی الحجہ کے فور اُبعد محرم میں عاشورہ کی رات حضرت کے ہاتھ پر بیعت جہاد ہوگی۔ اس لیے بی قریب رین علامت ہماری بحث سے خارج ہے۔

انتان کے نوعیت بظاہر یہ گئی ہے کہ ایک خلیفہ کے انتقال پرشدیدا ختان ف ہوگا۔ اس اختان کی نوعیت بظاہر یہ گئی ہے کہ عودی تخت پر اتحادی افوائ اپنی مرضی کا آ دمی بھانا چاہیں گی جبکہ اہل اسلام کسی ایسے شخص کو پہند کرتے ہوں گے جس کے نظریات اتحاد یوں کو ایک آئی میں گئی جبکہ اہل اسلام کسی ایسے شخص کو پہند کرتے ہوں گے جس کے نظریات اس کا مصداق شاہ ایک آئی تھے تھے لیکن بھاتے ہوں گے ۔ مہدویات پر نظرر کھنے والے پچھے حضرات اس کا مصداق شاہ فبد کو بچھے تھے لیکن جب اس کا انتقال ہوا اور شاہ عبداللہ کی جانشینی کا عمل بخیرخو بی انجام پا گیا تو ان کے انداز وں کوز ہر دست دھچکالگا لیکن اندازے تو انداز ہے ہوتے ہیں ۔ پچھ حضرات کے ان کے انداز وں کوز ہر دست دھچکالگا لیکن اندازے تو انداز ہے ہوتے ہیں ۔ پچھ حضرات کے خدر کے شاہ عبداللہ کے انتقال براس طرح کی صورت حال کا اندیشہ نسبتازیادہ ہے۔

اب ہم دوسری قتم کی علامت کی طرف آتے ہیں جونہایت قطعیت کے ساتھا اس لمح موعود کی طرف اشارہ کرتی ہے لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہم اس علامت کی قطعیت کے باوجود قبل از وقت اے دریافت نہیں کر کتے۔ یہ وہی علامت ہے جس نے چند سال قبل عوام کو گہرے تجسس میں مبتلا کرنے والے پیغامات سننے کا موقع پیدا کیا تھا لیکن اس میں فنی

طور پرایک اہم فلکیاتی نکتے ہے توجہ ہٹ جانے کے باعث پینسنی خیزی واقعیت کی سان پر نہ چڑھ کی۔ بندہ اس ہے قبل'' دو جا ند دوگر ہن'' کے عنوان سے مختصر طور پرلکھ چکا ہے کہ اصل پیش گوئی بول ہے کہ حضرت مہدی کے ماہ محرم میں ظہور سے قبل ماہ رمضان میں جا نداور سورج دونوں کوگربن کگے گا۔اب اس میں انو کھا پینمخض اتنانہیں کہ دونوں کوایک ماہ میں التشھے گربن کے گانہیں!ایسا ہر گزنہیں ۔ بیتو پہلے بھی ہوتار ہا ہے۔اصل انو تھی ہاتیں دو ہیں اور دونوں فلکیات کے قوانین کے اعتبارے عام طور پرممکن نہیں۔ان کا عدم امکان ہی ان کو محیرالعقول علامت بنا تا ہے۔ بہلی بات ہے کہ فلکیات کی روے جا ندگر بن ہمیشہ اسلامی مبینے کے وسط میں اور سورج گربمن آخر میں ہوتا ہے جبکہ اس مرتبہ جاندگر بمن شروع میں اور سورج گرئن وسط میں ہوگا۔ دوسری بات سے ہے کہ ایک مہینے میں دومر تبہ جا ندگر ہن نہیں ہوتا۔اس سال ایک رمضان میں دومرتبہ جاندگر ہن کگے گا۔ بیدوانتے ترین علامت ہوگی کہ تنین ماہ بعدمحرم میں حضرت مہدی کاظہور ہونے والا ہے۔اب اے افراط وتفریط کے علاوہ کیا کہا جائے کہ پچھاوگ تو ان علامتوں کے بغیرراہ چلتے شعیدہ باز وں کومہدی جیسی مقدی شخصیت مان لیتے ہیں اور پچھلوگ ان واضح علامات کے بعد بھی حضرت کو ماننے ہے ویسے ی انکار کریں گے جیسا کہ بہود حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو بہجان لینے کے بعد بھی بوجوہ ایمان لاكرندد يت تح بلك مخالفت يركر بانده كرجميشه بميش كي ليرسوا بو كي

آئ کل کسی بھی فلکیاتی ویب سائٹ پرآپ مستقبل میں کسی بھی لیسے چاند سورج کی حرکات اور گرئ کا شیرُ ول و کیھے گئے ہیں لیکن بید دونوں انو کھی علامتیں چونکہ ہیں ہی خلاف معمول اس لیے کوئی ماہر فلکیات وال بھی ان کا وقت بتانے سے قاصر ہے۔ آخری رمضان سے پہلے اور ان کے وقو ت سے پہلے اور ان کے وقو ت سے درج ذیل مضمون میں کافی کے چھفسیل کی ٹی ہے۔

### دوگرئن دوجا ند

"آ ج کل موبائل فونوں پرایک مینج چل رہاہے جس کا خلاصہ بچھ یہ ہے: "قیامت کی آخری نشانی۔ آسان میں دوجا ندنظر آئیں گے۔ بی بی پر بھی بتایا گیا ہے کہ 27 اگست کو دوجا ندنظر آئیں گے۔ بی بی کی پر بھی بتایا گیا ہے کہ 27 اگست کو دوجا ندنظر آئیں گے۔ بہی حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے کا وقت ہے۔ قرآن پاک میں ہے جب قیامت کی آخری نشانی نظر آجائے گی اس کے بعد تو بہ قبول نہیں ہوگ ۔ اس پیغام کو جتنا ہو سکے دوسروں تک پہنچائیں۔"

اس مینج پرتبرہ اتو ہم بعد میں کریں گے پہلے حضرت مہدی کے ظہور کی ملامات میں ہے جس علامت کی طرف اس پیغام میں مہم، ناقص اور غلط اشارہ کیا گیا ہے، اس کی وضاحت ہوجائے۔ احادیث کی جبتو کی جائے تو 30 علامات ایسی ملتی ہیں جو حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے کا ننات میں ظاہر ہوں گی اور دنیا کو متوجہ کریں گی کے مسلمانوں کی مضیبتوں کے خاتے (اگر چہ بیا چھا وقت آگ اور خون کے دریا ہے گزرنے کا حوصلہ رکھنے والوں کے لیا آئے گا) اور کفر کی اُمیدوں پر پانی پھرنے کا وقت قریب آگیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ایسی ہے جو دنیا کی بیدائش ہے آئے تک نہیں ہوئی اور ایک مرتبہ کے بعد آبندہ بھی نہیں ہوگی کیونکہ کا نئات میں کارفر ما قو انین کے مطابق یہ مکن ہی نہیں۔

علم الفلکیات کی رو سے بیا ایک طے شدہ اور مسلمہ قانون ہے کہ چاندگر بن بمیشہ قرین مہینے کے وسط اور سورج گربن بمیشہ مہینے کے آخر میں ہی ممکن ہے۔ بید مسئلہ فلکیات کا پالکل ابتدائی اور عام سا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ اس فن کے مبتدی بھی جانے اور باسانی سمجھا کتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں چاندگر بن بمیشہ اسلامی تاریخ کے حساب سے 13، مسجھا کتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں چاندگر بن بمیشہ اسلامی تاریخ کے حساب سے 13، 14 اور سوری گربن بمیشہ 29، 28، 27 کو بوگا۔ اس سے آگے چھے نہیں بوسکتا۔ اللہ پاک نے فلکی اظام بن کچھ ایسار کھا ہے۔ ابت دھنرت مبدی کے باتھ پر جس سال کے محرم

میں عاشورہ کی رات کو تجرا اسوداور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت جہاد و خلافت ہوگی اور اس محرم سے پہلے ذکی الحجہ میں منی میں سخت خونریزی ہوگی اس سال رمضان میں القد تعالیٰ کی قدرت کا ملہ سے جاندگر ہن 15،14،13 رمضان کے بجائے کیم رمضان المبارک کی رات کو ہوگا اور سورج گر ہن 28،27 رمضان کے بجائے 15 رمضان المبارک کو ہوگا۔ یہ دونوں یا تیں نامکن ہیں اور ناتخلیق کا کنات ہے آج تک ہوئی ہیں لیکن قانون سے ہے کر میشرا آنے والی چیز وال کی ملامت بھی عام تو انیمن سے ہے کر ہوتی ہے۔

1423ء بمطابق 2002ء کے رمضان میں جاند اور سورج گر بن دونوں کے استفھے گربمن ہونے کا دا قعہ پیش آیا تھا ۔ (اس موقع پر بحث وتحقیق اور تبصر دن وتجزیوں پر مشتل کی مضامین آئے لیکن اس عاجز کی زبان اور قلم خاموش رہے۔ وجہ حیار شارے مہلے عرض کی جاچکی ہے۔اور زیرِ نظر خمنی منہمون اس وعدے کی تحمیل کا ان شا ،اللّٰہ آ غاز ہے جو اس کالم میں ہوا تھا۔ بیالگ بات ہے کہ عنوان کچھاور ہواور بات کچھاور ) ۔۔۔۔لیکن اس کی نوعیت پیھی کہ دونوں گر بمن عام قانون کے مطابق اپنے اپنے وقت پر ہوئے تھے یعنی جاند گرئن ماورمضان کے وسط میں اور سورج گرئن مہینے کے آخر میں۔ رصد گاہوں کا ریکارڈ دیکھا جائے تو ایسا 2002ء ہے پہلے اور کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ اس موقع پر درج بالامینج کی طرح کے جوسسی خیزمضامین شائع ہوئے تھے ،ان میں پیٹلنیکی غلطی ہوگئی تھی کہ جاندوسورج کے اکٹھے گر بن کووہ علامت لیا گیا تھا جوا کٹھے ہونے کے علاوہ اپنے وقت سے پہلے ہونے ے مشروط تھی۔ بلکہ احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو جا ندسورج دونوں کے استھے گرئن ہونے کے ساتھ پیجی ہوگا کہ جاند کا گر ہن ایک مبینے میں دومر تبہ ہوگا۔ ایک تو کیم رمضان کو اور دوسرے مادِ رمضان کے چی میں کسی اور دن ۔ حدیث شریف میں پیقسر یح نہیں کے دوسرا گریمن حسب معمول 13 ، 14 · 15 | و زوگا یا وہ بھی معمول ہے ہے کرکسی اور تاریخ میں

اباس نا قابل اعتبار مین کی طرف واپس آت ہیں جو گزشتہ چند دنوں سے غیر تقد بونے کا جُوت دیتے ہوئے سنتی کی سیار ہا ہے۔ آناتو آپ بجھ گئے ہوں گے کہ 27 اگت کونہ رمضان ہے ند دونوں گرہن ندوو جاندگر ہن البندا میں راہ مل سے فرار کے خواہش مندوں کے لیے وقتی تسکین و تفری کو ہوسکتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب اس کی حقیقت میں کہنی بار زمین کے مقیقت میں جبلی بار زمین کے مقیقت مجھے ہے۔ 27 اگت 2003ء کو مرتخ 50 ہزار سالہ تاریخ میں جبلی بار زمین کے انہائی قریب اور خوب روشن تھا۔ اس کو بعض ناواقف مہر بانوں نے جاند مجھ لیا اور اب ہر سال اگت میں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے بچھ شرارت بہندا ایسا مین سب کو سال اگت میں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے بچھ شرارت بہندا ایسا مین سب کو اپند کرتا ہے کہ بیشہ جیو ملل نا سے آگے جلاد سے ہیں۔ اس لیے بندہ ہمیشہ این اور صرف مشتم این بڑھا کریں۔ اس لیے بندہ ہمیشہ ساتھ عشل کا مل عطافر مائی سے انہیں پڑھا کریں۔ ہمارے اکا ہرکو اللہ تعالی نے علم رائخ کے ساتھ عشل کا مل عطافر مائی سے انہی پڑھا کریں اور انہی کے قدموں میں پڑے۔ رہنے میں اپنی نجات ہمجھیں۔ تقیل کا میاتھ عشل کا مل عطافر مائی سے رہنے میں اپنی نجات ہمجھیں۔

حضرت مہدی کے ظہور کے لیے ماہ وس کی تعیین درست نہیں۔ اللہ تعالی نے قیامت کی طرح علامات قیامت کی طرح علامات قیامت کو جھی مہم مرکھا ہے۔ تا کہ خفلت میں پڑے ہوئے مسلمان زندگ کے ہردن کو آخری دن اور ہررات کو قیامت کی رات بجھ کر بدمملی اور بے مملی سے تو ہرلیس اورا بی تخلیق کے مقصد کو بورا کرنے میں بحت جا تمیں۔''

\$ \$ \$

بتیجے کیا نکلا؟ اہم علامتوں پر گفتگو کے بعد بھی ظہور مہدی کے وقت کے متعلق ابہام باقی ہے۔ اگر ہم تو رات کی طرف جا کیں تو وہاں ایک ایس چیش گوئی ملتی ہے جس سے پچھے مختقین نے وقت موعود کا انداز ولگانے کی کوشش کی ہے۔

## مهلت كااختتام

حضرت دانیال ملیه السلام (الله کی رحمت اور سلامتی ان پر ہو ) بی اسرائیل کے مقدی پنیبر تھے۔ جب یہود کی بدا ممالیوں کی پہلی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کوان پرمسلط کیااوراس نے عراق ہے آ کر پروشلم کو تاراج کر ڈ الا۔ بیکل سلیمانی کی ا پنٹ ہے اپنٹ بجادی۔ تورات کے نتنج جلا ڈالے۔ یہود کاقل عام کیا۔شہر کو ہرباد و ویران کیا۔ باتی ماندہ ہے کھیجے یہودیوں کوغلام بنا کراینے ساتھ بابل لے گیا۔ تو جس ز مانے میں یہود وہاں غلاموں کی زندگی گذار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کھاتے ہوئے اس عذاب سے نجات کے لیے ان میں بھر ہے انبیاء بھیجنے شروع کیے۔انبی انبیاء میں سے ایک حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔حضرت دانیال علیہ السلام اپنی شخصیت وکر دار میں سیدنا حضرت بوسف علیہ السلام ہے گہری مماثلت رکھتے ہیں۔ بی اسرائیل کے ان د ونو ل پنجمبروں کو آغاز میں غلام بنالیا گیا تھااور پھرا کیا اجنبی ملک میں اجنبی ومظلوم مخص کی میثیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ ہے ان کی جسمانی پرورش اور روحانی تربیت کی تحتی کے دوہ پیٹیبر بننے کے ساتھوہ نیاوی امتہار ہے بھی بڑے مہدوں تک پہنچے۔ دونوں گوانٹد تعالی نے خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم عطا کیا تھا۔ وہ مشکل حالات میں بھی لوگوں کو خدائے داحد کی طرف بلاتے۔ جبر وظلم کے ماحول میں کلمہ ُ حق بلاخوف دجھجک کہتے رہے۔ دونوں پر فتنہ پر دازوں نے تہمت لگائی جس کی نوعیت الگ الگ تھی لیکن اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے ان کی پاکیز گی اور پاکدامنی ایسے دلائل سے ظاہر فر مائی کہ دخمن بھی انکار نہ کر سکے اور معانی ما تگنے پر مجبور ہو گئے۔

بخت نصر کے بعد'' نیبوشانے زار'' بادشاہ ہوا۔ اس نے ایک خواب ویکھا۔ جس کا مطلب سیجھنے میں وہ اتنا البجھا کہ پریشان ہوکررہ گیا۔ اس نے ملک کے تمام مشہور نجومیوں ، حاد وگر دل ، کا ہنوں اور ستعقبل کا حال بتانے والے کوجع کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ جب علم کا بے جاد ہوگا کرنے والے سب عاجز آ گئے تو کسی نے اسے بی اسرائیل کے وائشمنداور صاحب نہم نو جوان وانیال کی اطلاع وی۔ اس نے ان کو بلا جیجا۔ حضرت وانیال علیہ السلام نے اللہ تعجا۔ حضرت وانیال علیہ السلام نے اللہ تعالی سے فریاد کی کہ اس نے بہر انہیں نے اللہ تعالی سے فریاد کی کہ ان پر بیعلم مزید کھولا جائے اور اس خواب کی سیجے تعجیر انہیں سے اللہ تعالی نے ان کی بیون عاقبول کرلی اور انہیں خواب کی سیجے مطلب القا کے کردیا گیا۔

نیبوشانے زار کے اس خواب میں اس وقت کے بادشاہ سے لے کر قیامت تک
آنے والے مختلف ادوار، حکومتوں اور بادشاہوں کے متعلق جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں، وہ
حیرت انگیز طور پر درست ٹابت ہوئی ہیں۔ ماسوائے ان چند باتوں کے جن میں یہودی اور
میسائی حضرات نے تحریف کردی ہے اور اسے تو زمروژ کر کہیں اور منطبق کرنے کی ناکام
کوشش کی ہے۔ حضرت وانیال علیہ السلام کے کلام میں آخری نبی خاتم النمیین صلی اللہ علیہ
وسلم کے متعلق واضح پیش گوئی ہے اور یہ کہ ایک ابدی پیغام اور بمیش قائم رہنے والا وین ظاہر
وسلم کے متعلق واضح پیش گوئی ہے اور یہ کہ ایک ابدی پیغام اور بمیش قائم رہنے والا وین ظاہر
وسلم کے متعلق واضح بیش گوئی ہے اور یہ کہ ایک ابدی پیغام اور بمیش قائم رہنے والا وین ظاہر

واضح ہو جاتی ہے۔ سردست ہماراموضوع اس خواب میں سے عددی پیش گوئیوں پرمشمل وہ حصہ ہے جو ہر دور میں بحث وتحقیق کا موضوع رہا ہے ادراب تو ان کے دن اُفق سے ورے نہیں ، اُرے دکھائی دیتے ہیں۔

اب آ گے چلنے سے پہلے ایک واقعہ یہ بیان کرتے چلیں جے ابن ایخق ، ابن الی شید، امام بیمی ، ابن الی الدینا اور دیگر محدثین نے بیان کیا ہے۔ بیحضرات فرماتے ہیں: '' حضرت عمر رضی الله عنه کے دور میں' اطستور'' نامی شہر فتح ہوا تو فاتنے فوج میں شامل صحابه وتابعین نے وہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار دریافت کیا۔ آپ کاجسم مبارک ایک تا بوت میں بالکل اصل حالت میں بغیر کسی تشم کی تبدیلی وتغیر کے موجود تھا۔ان کے سریر کیزے کاایک خطاتھا جس پراجنبی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ دریافت کنندہ جماعت میں جن تابعین کے نام ہیں ان میں ابوالعالیہ اورمعتر ف بن ما لک مشہور ہیں۔ یہ حضرات میہ تحریر لے کرسید نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے مشہور صحالی حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ (جو پہلے اہل کیاب یہود میں سے تصاور سے اسلام لے آئے تھے۔ الله ان براضي ہو) ہے بہتر ر بر ھر كرم لى ميں ترجمه كرنے كى درخواست كى د حضرت ابوالعالية تابعي فرماتے ہيں كه اس ترجمه شده تحرير كو يزھنے والا يبلا مخص ميں تھا۔ اس ميں درج تھا: " تمہاری تمام تاریخ اور معاملات بتمہاری تقریر کی سحر آفرینی اور بہت کچھ جوابھی واقع ہونے والا ہے۔''(ابن کثیر: البدایہ والنہایۃ ج1 مس 42-40، پہیتی: دلائل النبوية. ج 1 ،ص 381 ، ابن الى شيبه: المصنف 4-7 ، الكرمي: شفاء الصدور جمال حبيب ايدُيشن صفحه (336

تورات میں حضرت ممر رضی اللہ عنہ کے بیت المقدس میں فاتحانہ دا خلے کا بھی "تذکرہ ہے۔ مثلاً:'' زکریا'' کی سورت میں بیآیت دی ہوئی ہے: "اے سبیون کی بنی! خوشی سے چلاؤ۔ اے بروشلم کی بنی! مسرت سے جیخو۔ ویکھو! تمہارا باوشاہ آر ہا ہے۔ وہ عادل ہے اور گدھے پرسوار ہے۔ خچریا گدھی کے بچے پر۔ میں یوفریم سے گاڑی کو اور بروشلم سے گھوڑے کو علیحدہ کردوں گا۔ جنگ کے پرتوڑ دیے جائیں گے۔اس کی حکمرانی سمندراور دریا سے زمین کے کنارے تک ہوگا۔"

یاالفاظ واضح بین لیکن بیسائی اے حضرت بیسی بن مریم بلیمالسلام کے بروشلم بین اسافر کی دیشیت ہے واضلے کومراد لیتے بین ۔ اوفئی کے لفظ کوانہوں نے ای لیے گدھے ہے: بید بیل کیا ہے۔ بیان دخرات کی دیدہ دانستہ بیدا کردہ فاطفنی ہے، اس لیے کہ ہے شک ندگورہ چیش گوئیوں بین 'اسلامی فتو جات' اور'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ' کا نام نہیں دیا گیا۔ فارسیوں اور رومیوں بین ہے کوئی بھی حکمران ایسانہیں گزرا کہ جس نے فارس کے ساحل فارسیوں اور بھیرۂ طبر یہ سے عدن تک کمل قبضے بین ایا ، و۔ یہ حقیقت صرف حضرت ممر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں یوسادق آتی ہے۔

اب ہم اصل واقع کی طرف لوٹے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلا ہمیجا۔ جب بیاس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا: '' میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ الہوں کی زوح تھے میں ہیں۔ حکیم اور نبوی البوں کی زوح تھے میں ہیں۔ حکیم اور نبوی میرے حضور حاضر کے گئے تا کہ اس توشتہ کو پڑھیں اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کریں لیکن وہ اس کا مطلب بیان نبیم کر سکے اور میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو تعبیر اور علی مشکلات پر قادر ہے۔ پس اگر تو اس توشتہ کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کریں حل مشکلات پر قادر ہے۔ پس اگر تو اس توشتہ کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے تو ارغوانی خلعت پائے گا اور تیری گرون میں زرین طوق پہنایا جائے گا اور تو مملکت میں تو ارغوانی خلعت پائے گا اور تو مملکت میں تیرے درجہ کا حاکم ہوگا۔'' تب دانیال ملیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا '' تیرا انعام تیرے درجہ کا حاکم ہوگا۔'' تب دانیال ملیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا '' تیرا انعام تیرے بی پائں رہے اور اپنا صلہ کسی دوسرے کو دے تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس نوشتہ کو تیرے بی پائں رہے اور اپنا صلہ کسی دوسرے کو دے تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس نوشتہ کے لیے اس نوشتہ کو بیان سے بائیل بائیل میں بین بائیل ہوگا۔' کے اس نوشتہ کی بیان بیان ہیں دوسرے کو دے تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس نوشتہ کے لیے اس نوشتہ کی بیان رہے اور اپنا صلہ کسی دوسرے کو دے تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس نوشتہ کیا ہوگا۔'

پڑھوں گا اور اس کا مطلب اُس سے بیان کروں گا۔'' (سورہ دانیال: پ 5، آیت 13-18)

اس کے بعد بادشاہ نے خواب سنایا اور حضرت نے اس کی تعبیر بتائی۔ اس میں و نیا

گ تاری نے کے مختلف ادوار اور مختلف حکومتوں کے آغاز وانجام کے متعلق پیش گوئیاں ہیں۔
اس میں سے جس پیش گوئی کا ہمارے دور اور ہمارے زمانے میں ہزاروں سال بعد ایک خاص حکومت کے قیام کے متعلق ہ اس کا نام انہوں نے '' نفرت کی ریاست' اور
مناہ وں کی مملکت''رکھا ہے۔ اس ریاست کے قیام سے دنیا کے انجام کا آغاز ہوگا اور
'' گناہوں کی مملکت''رکھا ہے۔ اس ریاست کے قیام سے دنیا کے انجام کا آغاز ہوگا اور
اس میں گناہوں کی مجر مارسے بیآ غاز اپنے انجام کی طرف بڑھے گا اور یہی وقت دومقد س
روحانی شخصیتوں ( جناب مہدی اور حضرت میسیٰ بن مریم ملیہا السلام ) اور دو بڑے فتنوں
( الد جال الا کبراور یا جون و ماجون ) کے ظہور کا ہوگا۔

حضرت دانیال علیہ السلام کی اس چیش گونگ کے جس جھے ہے ہمیں دیجی ہوہ یہ

جنان شائی بادشاہ کی جانب سے فوجیں تیار کی جائیں گی اور وہ محترم قلعے کو ناپاک کردیں

گی۔ پھر وہ روزان کی قربانیوں کو پھین لیس گی اور وہاں نفرت کی ریاست قائم کریں گی۔'

سامجارت میں محترم قلعے کو ناپاک کرنے ہے محمد اقصی پر یہود کی قبضہ اور وہاں
خزیر کے سموسوں کے ساتھ شراب نوشی مراد ہے۔ روزانہ کی قربانیاں چھینے ہے نماز وں پر
پابندی کی طرف اشارہ ہے۔ قربانی ہے عہادت مراد ہے کیونکہ نماز روز ہوتی ہے جبکہ قربانی
روزنہیں ہوتی۔ نفرت کی ریاست جوالقدی (یروشکم) پر قبضہ کرے یہاں' گہرگار مملکت''
قائم کرے گی اس ہے موجودہ اسرائیلی ریاست مراد ہے ۔ یہ ریاست قائم کیسے ہوگی ؟ اور
اس کے کرتے ہے گی اس سے موجودہ اسرائیلی ریاست مراد ہے ۔ یہ ریاست قائم کیسے ہوگی ؟ اور

''اورا فوانَ اس مَّى مد وكرين كَى اور و ويُحَام مقدسُ و نابيا ك اور دائمَي قرباني كوموقو ف

کریں گے اور اجازنے والی مکروہ چیز نصب کریں گے۔ اور وہ عبد مقدی کے خلاف شرارت کرنے والوں کو برگشتہ کرے گالیکن اپنے خدا کو بچپاننے والے تقویت پاکر پچھ کر وکھائیں گے۔''( تورات ص 846 سے وانیال: ب11 ،آیت:32-31)

نفرت کی ریاست کی مدد کرنے والی افوائ امریکا اور برطانیہ ہیں۔ اُجاڑنے والی مکروہ چیز کی تنصیب سے مجد اقصلی کی جگہ دجال کے قصر صدارت کا قیام ہے۔ شرارت کرنے والوں کو برگشتہ کرنے سے مرادعیسائی دنیا کو ورغاا کرصہیونی مقاصد کی تکمیل کے لیے استعال کرنا ہے۔ اپنے خدا کو پہچاہئے والوں کے پچھ کرنے سے فلسطینی فدا کمین کی ہے مثال مزاحمت کی طرف اشارہ ہے اور یہ ان کی خدا پرتی اور خدا کے ہاں مقبولیت کی واضح خوش خرمی ہے جوان مظلوموں کے زخموں کا مرجم ہے۔

بیدریاست کب قائم ہوگی؟ یہ ہماری اس بحث کا اہم ترین سوال ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں:

پھر میں نے دومقد س نجی آوازوں کو کہتے سنا: " یہ معاملہ کب تک ای طرح چلے گا کہ میز بان اور مقد س مقام کوقد موں تلے روند دیا جائے؟" پر دوسری آواز نے جواب دیا:
"دو ہزار تین سو دنوں تک کے لیے۔ پھر یہ مقدس مقام پاک صاف کردیا جائے گا۔"
(تورات: ص ۸۳۸ .... دانیال: ب۸ آیت: ۱۳،۱۳) اس پیش گوئی ہے معلوم ہوا کہ نفرت
کی ریاست 2300 سال بعد قائم ہوگی۔ س لیح سے 2300 سال بعد؟؟؟ یہ ہم آگے
چل کر بتا تمیں گے۔ پہلے آخری پیش گوئی جس سے پتا چلتا ہے کہ بیریاست 45 دن بعد خم

حضرت دانیال علیہ السلام فرمات میں: "اگر چہ کہ میں نے فرشتوں کی یہ بات من کی تکرمیں اے بچھنیں سکا۔ چنانچہ میں نے اللہ ہے دعا کی: "اے اللہ انھیال س طرح نمتم ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا: دانیال اپنے کام سے کام رکھو۔الفاظ پر تفل چڑ ھادیے گئے ہیں اور معاملات پر مہر لگادی گئی ہے۔اب آخری وقت آنے پر سارا راز فاش ہوگا جس دن کہ قربانیاں چھین کی جا کی اور نفرت کی ریاست قائم کردی جائے گی۔اس کے بعد سے ایک ہزار 2 سو 90 دن باتی رہ جا کیں گے۔مبارک ہیں وہ لوگ جوا کے ہزار 3 سو 35 کے افتتام تک کرتے رہو۔ افتتام تک کرتے رہو۔ افتتام تک کرتے رہو۔ مہیں آرام دیا جائے گا۔'(اتو رات: ص 847) ہے۔ ۱۴ تیت ، ۸۔۱۱)

میں اُنی اور یہودی شارحین یہاں پہنچ کر سخت تذبذب کا شکار ہوجاتے ہیں ، انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اس میں وفت کا جوتعین کیا گیا ، اس سے کیا مراد لیا جائے ؟ کیونکہ دنیا میں الیمن الیمن کے است نہیں جو 2300 دنوں کے بعد قائم ہوئی ہواور تھن 45 دن قائم رہنے کے بعد ائتم ہوگئی ہو۔ (45=1235-1230)

مگر وہ تورات بی ہے مدد لے لیس اور آئیند دیکھنے ہے نہ ڈریں تو تورات میں ونوں سے مرادسال لیا جاتا ہے۔ مثال حزقیل میں ہے: ''میں نے تمہارے لیے ایک دن کو ایک سال کے برابر کردیا ہے۔''لہذااس آیت میں 45 دنوں سے مراد 45 سال ہیں۔ اب بیش گوئی کے مطابق اس ریاست کا قیام 2300 سال بعد ہوگا۔ تورات وانجیل کے شارحین بیش گوئی کے مطابق اس ریاست کا قیام 2300 سال بعد ہوگا۔ تورات وانجیل کے شارحین کے مطابق ان سالوں کا آغاز سکندراعظم کے ایشیافتح کرنے ہے ہوتا ہے جو 333 قبل سے کے مطابق ان سالوں کا آغاز سکندراعظم کے ایشیافتح کرنے ہے ہوتا ہے جو 333 قبل سے میں ہوا۔ چنانچے نفرت کی ریاست (Abomination Of Desolation) کا قیام میں ہوا۔ چنانچے نفرت کی ریاست (2300 – میں۔ میں وہ سال ہے جس میں اسرائیلی افواج القدس میں واضل ہو کیں اور متجدا قصلی کی ہولنا کے بیس وہ سال ہے جس میں اسرائیلی اگر چہ 1948 ، میں بنالیکن القدس (یروشلم) جب تک رسائی یہود کا اصل مقصد ہے، وہ 1967 ، میں اسرائیلوں کے قبضے میں گیا۔ اب اگر یہ رسائی یہود کا اصل مقصد ہے، وہ 1967 ، میں اسرائیلوں کے قبضے میں گیا۔ اب اگر یہ اسے اسے میں اسرائیلوں کے قبضے میں گیا۔ اب اگر یہ دیا اسرائیلوں کے قبضے میں گیا۔ اب اگر یہ دیا اسرائیلوں کے قبلے میں دیا اسرائیلوں کے قبلے میں اسرائیلوں کے قبلے میں اسرائیلوں کے قبلے میں اسرائیلوں کے قبلے میں گیا۔ اب اگر یہ دیا اسرائیلوں کے قبلے میں گیا۔ اب اگر یہ دیا اسرائیلوں کے قبلے میں دیا اسرائیلوں کے دیا اسرائیلوں کا اسرائیلوں کے دیا اسرائیلوں کیا کیا کی کو دیا اسرائیلوں کیا کی کو دیا اسرائیلوں کیا کی کو دیا اسرائیلوں کی کو دیا کیا کو دیا اسرائیلوں کی کو دیا کی کو دیا کیا کو دیا ہو کیا کی کو دیا کیا کو دیا کی کیا کو دی

ریاست اپ قیام کے 45 سال بعد تباہ و برباد ہوتی ہے اور اس کی بربادی حضرت میسی ملیہ السلام اور حضرت مہدی کی افواج کے ہاتھوں ہوگی اور دجال اور گستاخ بہودیوں کے کلی خاتمے پر ہوگی تو پھر بعض محققین کا کہنا ہے کہ (2012=45+1967ء) کے فار مولے نے نفرت کی اس گنہگار مملکت کا اختیام سے اختیام کے آغاز کا زمانہ 2012ء کے آس پاس بنیآ ہے۔والٹداعلم بالصواب۔

''وہ بوچھتے ہیں نہیں ہوگا؟ کہد پیجے اشایہ بیطقریب ہی ہوجائے۔''
عالم عرب کے مشہور حق کو عالم ڈاکٹر سنر بن عبدالرحمٰن الحوالی جنہیں حق کوئی کی
پاداش میں متعدد مرتبہ قید و بندگ صعوبتیں برداشت کرئی پڑی ہیں ،ان کا کہنا ہے ۔'' یہ کوئی
حتی سال نہیں ہے۔ ہاں!اگر یہودی حضرات ہم سے شرط لگانا چاہیں جیسے کہ اہل قرایش
نے حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عنہ سے شرط لگانا تھی تو ہم بلاکس تر دیدے کہد سکتے ہیں کہ
وہ اپنی شرط ہم سے ہار جا کیں گے۔'' (یوم الغضب ہتر جمدرضی الدین سید ہم : 174)

یہود بیشرط ہاریں یا نہ ان کا ارض فلسطین ہارنا اور آخری ہر بادی کا شکار ہونا تھینی ہے۔ اور تو رات کے مطابق مبارک ہیں وہ لوگ جوتقوئی اور جہاد پر کار بندر ہتے ہوئے مظلوموں کا ساتھ دل، زبان یا ہاتھ ہے دیتے ہیں ،ان کے لیے تنہا ئیوں ہیں روتے اور وَنَا کَیْسُ کُرتے ہیں ،ان کے کے تنہا ئیوں ہیں روتے اور وَنا کیس کرتے ہیں ،ان کے لیے نیک جذبات رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ حشر کے متمنی ہیں۔

نفرت کی ریاست کے خاتمے پراہل حق خوشی کے ترانے پڑھیں گے، یروشلم پاک صاف ہوجائے گا۔ تمام اہل زمین اور آسانی مخلوقات یہ کہتے ہوئے اللہ تعالی کی تعریف کریں گی:

''الحمد لله! نجات ، عظمت ،عزت اورخوف سب کے لیے ہم خدا کے سزاوار ہیں جو

ہمارارتِ ہے۔اس کے فیصلے درست ہیں کیونکہ اس نے اس طوا نُف کومزادی جس نے اپنی بدکاری سے روئے زمین کو بھر دیا تھا۔اس نے اللہ کے بندوں کا خون بہایا تھا اور اللہ نے اس سے اس کا انقام لے لیا۔''

روئے زمین کوظلم سے بھرنے والا امریکا ہے اور اللہ کی سزاؤں سے مراد ہوا، طوفان ، زلز لے اور طاعون (ایڈز) ہیں جوامریکا کو ہرطرف سے گھیرلیں گے۔عالمی شرکے خاتمے کے بعد عالمی خیر کا دفت آئے گا اور خدا اپنے ان وفادار بندوں کو انعام دے گا جوجق کی فتح پر عاجزی کے ساتھ اس کا شکر اداکرتے ہیں۔

'' کیونکہ پھر میں لوگول کے لیے ایک پاکیز ہ زبان دوں گا جواللہ کا نام پکاریں گے اور جو کندھے سے کندھا ملا کر اللہ کی مباوت کرتے ہیں۔''

یہاں پہنچ کر میسائی و یہودی مختقین گنگ ہوجائے ہیں کہ اگر آخری فتح ان کی ہوئی تو پھر کند ہے ہے کندھاملا کرحمہ کے گیت وہ کس طرح گا کیں گے؟ بیان کا تجابل عار فانہ اور اللہ کی آیات ہیں معنوی تحریف ہے۔ پوری دینا خصوصاً عیسائی اور یہودی اچھی طرح واقف بین کہ اسلام کے علاوہ دینا ہیں کوئی مذہب نہیں جس میں عبادت گزار'' بنیان مرصوص'' کی مانند، کندھے سے کندھا ملاکر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی زبان پر پاکیزہ تکبیرات اور حمد کا ترانہ (سورۂ فاتحہ) جاری ہوتا ہے۔

# غفلت زيبانہيں

#### حضرت حارث وحضرت منصور:

حضرت مہدی کا تذکرہ کممل نہ ہوگا جب تک حضرت حارث اور حضرت منصور کا ذکر نہ ہو۔ابوداؤ دشریف کی حدیث ہے:

ہلال ابن عمرو سے روایت ہے میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرمات ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' ایک شخص ماورا ، انہ سے چلے گا۔ اسے حارث حراث ( کسان ) کہا جاتا ہوگا۔ اس کے شکر کے اگلے حصہ ( مقدمة الحیش ) پر مامور شخص کا نام منصور ہوگا جو آل محمد کے لیے ( خلافت کے مسئلہ میں ) راہ ہموار کر ہے گایا مضبوط کر ہے گا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرایش نے شدکانا دیا تھا، سو ہر مسلمان پر واجب ہے کہوہ اس شکر کی مدود تا ہید کرے ، یا یہ فرمایا کہ ( ہر مسلمان پر واجب ہوگا کہ وہ ) اس شخص کی اطاعت کرے ۔'' ( ابوداؤ د: 3739 )

بندہ کو آئ سے تقریباً سولہ سترہ سال پہلے ایک بابا بی ہے۔ وہ اس غرض سے تشریف لائے تھے کہ ان کے ''حارث الحراث''ہونے کی تصدیق کی جائے اور اس تصدیق یر دارالا فتاء کی مبر ثبت کردی جائے۔ان کا کہنا تھا کہ حدیث شریف میں جس شخص کو حارث الحراث کہا گیا ہے،آ خراس کا امکان تو ہے کہ وہ میں ہوں۔ تو آپ حضرات اس عاجز انہ تجویز برمبرتضدیق ثبت فرمائیں تا کہ ایک اہم خلائر ہو۔ان کے پاس کاغذات کا جو پلندہ تھا اس میں دنیا جہاں کے دستخط، تصدیقات اور مہزیں تھیں۔ ان کے پاس موجود قسماقتم تصدیقات دیکھ کرانیا لگناتھا کہ انہیں مہروں کے نمونے جمع کرنے کا شوق ہے،جیسا کہ کچھ لوگوں کونکٹ، سکے با ماچس کی ڈیپا وغیرہ جمع کر کے گینغر بک آف دی ورلڈریکارڈ میں نام لکھوانے یااورکسی طرح کااعزاز یانے کاشوق ہوتا ہے۔ایسا میں اس لیے کہدر ہاہوں کہ آج تک مہدویت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت سے کذاب سامنے آئے۔ یہ سارے گذاب شیطان صفت ہوتے تھے یانفس پرست، جاہ پرست اور مال پرست ۔ حضرت مہدی کے ساتھی ہونے کا دعوی کرنے والا پہلی بارسا ہے آیا تھا اور وہ تھا بھی ایسا مرنجان مرنج ، بھولی بھالی اور معصوم و بے ضرر شخصیت کہ اس پر غصہ کے بچائے اس سے شغل کرنے اورلطف لینے کا دل جا ہتا تھا۔ بندہ نے ان سے عرض کی کہ بدروحانی مناصب کچھ کر کے د کھانے والوں کے لیے ہیں۔ان میں ایسانہیں ہوتا کہ پہلے کسی کومقدی شخصیت بنا کران مر فائز کردیا جائے اور پھراس ہے درخواست کی جائے کہ وہ اب ہماری تجویز اور تایید کی لاج ر کھنے کے لیے نذرانے کی وصولیوں کے علاوہ بھی کچھ کر کے دکھایا کرے ۔۔۔۔لیکن ان کابس یمی اصرارتھا کہ پہلے کی شخص کو (بلکہ پالعیین انہی کو ) حارث مان لیا جائے پھریات آ گے بو ھے گی۔ باباجی مزاج کے برے نہ تھے۔ بس ان کے د ماغ میں کسی طرح یہ سودا سا گیا تھا۔ بندہ نے ان کوشام تک اپنے ساتھ رکھااور جب دارالا فقاء کا دقت ختم ہو گیا تو انہیں اپنے ساتھ' فقیری تھلے'' یر لے گیا۔ بندہ کی معجد کے ساتھ ایک تھا۔ تھا جس کا نام یارلوگوں نے '' فقیری تھلّه'' رَکھ چھوڑا تھا۔مغرب ہے مشا ، تک و ہاں صرف پڑھائی ہوتی تھی اورعشا ،

کے بعد طعام و کلام اور فقیری نشتیں۔ یہاں ہم نے بابا بی کو خوب جانچا پر کھا۔ ٹول نول کر دیکھا۔ دل اس پر تھا کہ اگر ہے کی فضے کا آغاز ہے تو ان کے پاس موجود تھد یق نامے اور کا غذات کا پلندہ عنائب کردیا جائے اور اگر کھن ہے ضراحتم کے فضی کو ایک شوق چڑھ گیا ہے اور آگے چل کر ایسا کو گی خطر نہیں تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ خوب چھان چلک اور آگے چل کر ایسا کو گی خطر نہیں تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ خوب چھان چلک کے بعد بھی سامنے آیا کہ بابا جی شو کو گی بات اچھی طرح کر کے تین نہ تعلیم یافتہ ہیں۔ نہ وسخط اور مہر دل کے نقش جمع کرنے ہے آگے کا کوئی منصوبہ ہے۔ فلا ہر میں جسنے معصوم نظر آئے ہیں۔ اس لیے ایک دور وزم ہمائی کے بعد رخصت کردیا۔ بوقت رخصتی ان کوشکو و تھا کہتم ساری بات کرتے ہوگین اپناد سخط اور مہر نہیں رخصت کردیا۔ بوقت رخصتی ان کوشکو و تھا کہتم ساری بات کرتے ہوگین اپناد سخط اور مہر نہیں و سے ۔ ہتا ہے ایسا فخص بھی حارث الحراث ہو سکتا ہے جے یہ بھی خبر نہ ہو کہتم ان کے باس موجود بقیہ آتمد لیتی ذخیرے کو ٹھکانے لگانا چاہتے ہیں اور وہ ہم سے ہماری تھد ایق نہ طخے برشکو وکر رہا ہے۔

عارت اور منصور دو اقب ہیں۔ دو ذمہ داریاں ہیں۔ دو ظیم خدمات ہیں، جو یہ حضرات دین اسلام کی سربلندی کے لیے انجام دیں گے۔ جب حضرت مبدی سات عام کے مجبور کرنے پر امارت قبول کرتے ہوئے اصلاح وجباد پر بیعت لیں گے تو پہلے پہل انہیں دنیائے کفرے زیادہ اپنے ان لوگوں سے خطرہ ہوگا جو غفلت، دنیا پرتی، فتنهٔ مادیت میں متلا ہوجانے کفرے زیادہ اپنے ان لوگوں سے خطرہ ہوگا جو غفلت، دنیا پرتی، فتنهٔ مادیت میں متلا ہوجانے یا احادیث کی عصر حاضر پر تطبیق نہ کر سکنے کی وجہسے آنہیں اصلاحی و جہادی میں متلا ہوجانے یا احادیث کی عصر حاضر پر تطبیق نہ کر سکنے کی وجہسے آنہیں اصلاحی و جہادی تاکہ ماننے سے انکار کردیں گے۔ اس وقت سے پہلے حضرت مبدی کی کوئی جماعت، کوئی تحالی تا کہ یا تھی چند علا، تحریک یا تنظیم وغیرہ کے جانباز ہول گے۔ اسے فیم ول کے علاوہ انہوں کی بھی شدید خالفت اور ان علاء کے مقلد چند جانباز ہول گے۔ اسے فیم ول کے علاوہ انہوں کی بھی شدید خالفت کی ضرورت ہوگی اس کے لیے اللہ تعالی دوا فراد

کوتو فیق دے گا کہ ایک ان کی مالی کفالت وخبر گیری کرے گا اور دوسرا ان کے لیے عسکری کمک درسد کا انظام کرے گا۔ پہلے کوحدیث شریف میں ' حارث' بعنی کسان کہا گیاہے کہ وہ زراعت وغیرہ کے ذریعے کسانوں کی طرح محنت کرے گا اور دولت کما کر حضرت کی خدمت میں چیش کر کے انفاق فی سبیل اللّٰہ کا وہ عمل زندہ کرے گا جوسحا بہ کرام رضی اللّٰہ عنہم اجمعین کی پیاری سنت ہے۔ دوسرے کو''منصور'' یعنی وہ مخص جس کی نیبی مدد کی جائے ، کا علامتی نام دیا گیا ہے۔وہ عسکری أمور كاما ہر جو قابل اور دلير سالا رہوگا اور حضرت مبدى كے دشمنوں کو روندتا ہوا اور حضرت مہدی کےلشکر کی راہ ہموار کرتا ہوا بڑھتا جلا جائے گا اور قدرت کی نیبی مدد کی بدولت اس کا اور اس کے ساتھ مجاہدین کا راستہ کوئی ندروک سکے گا۔ اس کی مثال اگر مجھنا جا ہیں تو آج کے دور میں عالم کفر کومطلوب دواہم شخصیات میں سے ایک نے طاغوت ہے برسر پیکار شکر اسلام کی عسکری مدد کی ہے،ان کو بناہ فراہم کی ہے اور ووسرااللہ کے لیے کمائے گئے اموال میں سے اللہ کے سیابیوں پراللہ کے لیے خرج کررہا ے۔ حدیث شریف کا بعینہ مصداق یہ دو صحصیتیں ہوں یا نہ ہوں الیکن بمطابق حدیث اس طرح کی شخصیات کی مدد کرنا اُمت کے ہر مردوعورت بر فرض ہے۔ان شخصیات کوتصدیقی دسخط اورمبروں سے نبیس، ان کے کارناموں اور دین کے لیے دی گئی قربانیوں سے بیجانا جا تا ہے۔

حضرت حارث وحضرت منصور یعنی جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے فریضے کوادا کرنے کے لیے اپناتن من دھن لگانے والی میں مبارک شخصیات جو حضرت مہدی کا دست راست ہوں گی، کے علاوہ احادیث میں ان سات علاء کا تذکرہ بھی حضرت مہدی کے تذکرہ بھی حضرت مہدی کے تذکرہ بھی من میں آتا ہے جنہوں نے تین سوے کچھاو پر افراد ہے دین اسلام کی خاطر بینے مرنے کی بیعت لے رکھی ہوگی اور وہ کرؤ ارش کے مختلف حصوں میں غلبہ دین کی

کوششوں کی قیادت کررہے ہوں گے اور پھر آخر کار حضرت مبدی کی تلاش میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرمین جا پہنچیں گے۔ بیاوگ اُمت کواپی طرف نہیں بائی گی گے، بلکہ اسلام کی نشأ ق ٹانیہ اور غلب حق کے لیے اصلاح و جہاد کی دعوت دے رہے ہوں گے ۔۔۔۔ لیکن مسئلہ یہاں بھی وہی آ جا تا ہے کدان کے ساتھ بھی وہی چل سکے گا جواب دل کو غیراللہ کے اور اپنے عمل کوشر بعت کی خالفت سے پاک صاف کر کے فدائیت وفنائیت حاصل کر چکا ہوں ہوں ہوگا۔ حضرت مہدی کے ساتھی بہت تھوڑ لے لیکن اصحاب بدر کی طرح بہت منتقب لوگ ہوں ہوگا۔ حضرت مہدی کے ساتھی بہت تھوڑ لے لیکن اصحاب بدر کی طرح بہت منتقب لوگ ہوں ہوگا۔ حضرت مہدی کے ساتھی بہت تھوڑ لے لیکن اصحاب بدر کی طرح بہت منتقب لوگ ہوں گولہ ہوں گے۔ ان کی قبیل ترین تعداد کود کھی کربی عام مسلمان کہیں گے کہ بیاتو دہشت گردد یوانوں کا فولہ ہے۔ بیوری دنیا کی فوج کے خلاف لڑکر خودشی کا شوق بورا کرنے چلا ہے۔ بیاتو شریعت کے خلاف لڑکر خودشی کا شوق بورا کرنے چلا ہے۔ بیاتو شریعت کے خلاف لڑکر خودشی کا شوق بورا کرنے چلا ہے۔ بیاتو شریعت کے خلاف بیال رہا ہے۔ بیاتو خود بھی مرے گا اور جمیں بھی '' بھر دن کی سکھائی ہوئی حکمت کے خلاف بیال رہا ہے۔ بیاتو خود بھی مرے گا اور جمیں بھی '' بھر دن کے دور'' میں بینجا کرچھوڑے گا۔

سومبدی موجود کی اس دنیا میں تشریف آوری الا جارادر بے یارو مددگار مساکین کی اعانت کے لیے ہوگی جوبشکل اپنی زندگی کے لاشے کو کا ندھاد ہے ہوئے ہوں گے۔ اپنے گردو پیش کی پراگندگی ہے بے پروا اپنے ایمانوں کو سینوں ہے لگائے نہیں جانے کہ رہنمالی کے لیے کدھرکارخ کریں۔''القد جے جاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔'' یدوہ حقیقت ہے جوقر آن میں باربارد ہرائی گئی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بمیشد دنیا کے کمزور ترین ہی سب سے بہلے آگے بڑھ کرنور ہدایت کوسینوں ہے لگائے ہیں اور ابدی نجات پاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ، بیغریب وعاجز ہی ہیں جو حضرت مبدی ہے وفاداری اورا طاعت شعاری کی بیعت کریں گئی ہے۔ بنا بچکچاہٹ اور بغیر کسی الالے یا دلیاں کے۔ بیان جذبات واحساسات کا نہایت تلاحم خیز پُر جوش ظہور ڈائی ہوگا جو آنحضور صلی الند عایہ وسلم نے اپنے اولین سحابہ کرام رضی الند عایہ والین سحابہ کرام رضی الند عند ہے مرون ایک حدیث التد عند ہم میں موجز ن کرد ہے تھے۔ حضرت علی الرائنی رضی الند عند ہم میں موجز ن کرد ہے تھے۔ حضرت علی الرائنی رضی الند عند ہم میں موجز ن کرد ہے تھے۔ حضرت علی الرائنی رضی الند عند ہم میں موجز ن کرد ہوئی ایک حدیث

تصدیق کردی ہے کہ حضرت مہدی بھی اُمت میں عقیدت و مخبت کے نفیس احساسات اجاگر

کردیں گے۔ جس کے مقدر میں ہدایت پانالکھا ہے وہ آپ کی پُرکشش اور دار ہاشخصیت پر

فریفتہ ہوجائے گا۔ عقل وحشق کے بجی دورا ہے ہیں جہاں جی شناس دل شکی مزاج دہاغ پر

سبقت لے جاتا ہے اور فہم وفر است کسی کا م نہیں آئی۔ کیونکہ علم ودانش اگر کسی کا م آسکتا ہے

تو ابوجہل وابولہ ب ایمان لانے والوں میں آگے ہوتے۔ کیونکہ وہ ایک وجیہ فیر معمولی آ دمی

تتے اور اپنی فطری ذہانت اور مجھ ہو جھ کی وجہ سے عزت واحترام والے تتے ،لیکن وہ جن کی

طلب ند ہونے کے باعث پڑے رہ گئے اور حبثی ورومی دنیا وآخرت کی عزت پاگئے۔

طلب ند ہونے کے باعث پڑے رہ گئے اور حبثی ورومی دنیا وآخرت کی عزت پاگئے۔

الغرض خلاصہ یہ کہ حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے یہ دو شخصیات ان کے لیے راہ ہموار

کر رہی ہوں گی اور اسلام کی نشاۃ ٹانیے کے لیے اپنے تا کہ کے ساتھو لل کر وفاواری اور

ہانبازی کی ٹاندار روایات کوتازہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کے نلبہ کی نوید ہیں عرض کر نی

U

(1) بعض حفزات کواشکال ہے کہ یہ بحث چینر نے کا کیا فائدہ ؟ بندہ کوبھی عرصے تک یہی تر دو تھا ۔۔۔ لیکن اس کا جواب اس سلسلۂ مضامین کے آغاز میں عرض کیا جاچکا ہے کہ اس سے ان شاء اللہ نقصان کوئی نہیں البتہ فائد ہے کی اُ مید ضرور ہے۔ نقصان تو ان شاء اللہ ان سامات کھول کر مکر دسہ کرر بیان کی گئی ہیں ، یہ مضامین اللہ اس لیے نہیں کہ جھوٹے مدعیوں کی علامات کھول کر مکر دسہ کرر بیان کی گئی ہیں ، یہ مضامین پڑھنے والے ان شاء اللہ ایسے کسی کا ذب کے چکر میں نہیں آئیں گئی بیل اس کی بیخ کئی میں کر دارا داکریں گے اور افادیت کا پہلواس طرح ہے کہ اگر حضرت مہدی کا ذبانہ قریب بی جواتو اُمت مسلمہ کے صالح اور نہیم افراداس کے لیے خود کو تیار کرلیس گے ، مجاہدین کی حوصلہ افزانی بوگی ، مایوں او گئوں کو تقویت ملی گی ۔ اور اگر ایسا نہ بواتو اس تذکر سے کا پہلااور آخری افزانی بوگی ، مایوں او گئوں کو تقویت ملی گی ۔ اور اگر ایسا نہ بواتو اس تذکر سے کا پہلااور آخری

مقصداصلاح ذات اورا قامت شریعت کی جدو جبد ہے۔اگر کوئی مسلمان اس میں لگ جاتا ہے تو جاہے وہ حضرت مہدی کا زمانہ یا لے یانہ یا سکے لیکن ان کے ساتھیوں کے لیے میدان ہموار کر جائے ،اس سے بڑھ کراور سعادت کیا ہو علی ہے؟ مولا ناروم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ صوفیا ،اوگوں ہے کہتے ہیں:''موت قریب ہے، تیاری کراو۔''فلسفی کہتا ہے:''ساٹھ ستر سال ہے پہلے مرنانہیں،جلدی کی کیا ضرورت ہے؟'' پیا ایما ہی ہے جیسے کوئی ہمدرد مخص کسی مسافر ہے کہ: آ گے رائے میں یانی نہیں مشکیز ہ ساتھ لےاو۔ دوسرا كبتا ب: اضافي بوجه أشان كي كياضر درت ب؟ ياني آكيل جائ گا۔ اب احتياط كس میں ہے؟ ای میں کے موت کو قریب سمجھا جائے۔ یانی کامشکیز و ساتھ رکھ لیا جائے۔ اگر زندگی نے مہلت دی اور تازہ یانی آ گے مل گیا تو استعال کرلیں گے ورنہ بیا ہے تو نہ مریں گے۔ بالکل ای طرح اگر حضرت مہدی، حضرت میسیٰ علیہ السلام اور د جال کا تذکرہ جب احادیث میں اتن اہتمام ہے کیا گیا ہے کہ سننے والوں کولگتا تھا کہ ان کاظہور بہت ہی قریب ہے، جبکہ ان پیش گوئیوں کو یہاں ہوئے آج چود وسوانتیس سال ہو چکے ہیں ۔ تو قیامت کی علامات بعیدہ کے ظہود کے بعدان حضرات کا اہتمام سے تذکرہ کیوں نہ کیا جائے ، جبکہ علامت متوسط بھی ظاہر ہونے لگی ہیں اور علامات قریب سامنے دکھائی وے رہی میں۔ان علامات کے تذکرے سے قبر وآخرت یاد آتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔اصلاح کی فکر پیدا ہوتی ہےاوران نیک شخصیات کی طلب سے اوران کا ساتھ وینے کے جذبے سے ایک خاص قتم کی کیفیت اور فیض ملتا ہے جو دوسری چیزوں میں نہیں ، اس لیے کہ برعمل، برسنت اور شریعیت کے ہر پھول کا رنگ اور خوشبو دوسرے سے مختلف ہوتا

(2) ہم لوگ اس وقت نہایت نلطی کرتے ہیں جب سجھتے میں کے حضرت مہدی

حضرت سے ود جال کا تذکرہ محض رجائیت پہندملاً کرتے ہیں۔ہم میں ہےا کثر نبیں جانتے کہ امریکی بہت مذہبی لوگ ہیں۔ وہ ہم سے زیادہ''مسے'' کا تذکرہ کرتے ہیں۔ متعدد یہودی شدت ہے کئی نجات دہندہ کے منتظر ہیں۔ 1967ء سے پہلے وہ بیدعا کرتے تھے: ''اےخدا! بیسال پروشلم میں۔''67 میں مجداقصیٰ پر قبضے کے بعدابان کے ہونٹوں پر بدالفاظ ہوتے ہیں:''اے خدا! مسجا جلد آ جائے۔'' عیسائیوں خصوصاً امریکی وبرطانوی عیسائیوں میں''مسیح آرہے ہیں۔'' کانعرہ عام ہے۔اس حوالے ہےان کاتجس نبایت شدید ہے۔ یہودی، عیسائی اورمسلمان تینوں کسی مسجا کے انتظار میں ہیں۔مسلمان اور عیمائی تو حضرت سے علیہ السلام کے انتظار میں (جن کے ساتھ حضرت مہدی کالشکر ہوگا) اور یہودی'' مخالف سے'' (Anti Christ) یعنی وجال اکبر کے انتظار میں ہیں۔فرق صرف اتنا ہے کہ یہوداورعیسائی اس کے لیے تیاری کرر ہے ہیں۔میدان ہموارکر رہے ہیں جبکدان کی زہبی چیش گوئیوں میں تحریف ہوکر ہجھ کا پچھ بنالیا گیا ہے۔صرف مسلمانوں کے یاس سے نبی کاسیا کلام بلاتغیر و تبدل موجود ہے لیکن وہ اس سے بے فکر ہیں ، بے سدھ ہیں اور جگانے والوں پر ناراض ہیں کہ کیوں میندخراب کرتے ہو؟ ابھی تو دتی بہت دورے یہ (3) پاکستان کے حکمرانوں نے قیام پاکستان سے آج تک اللہ تعالی سے اتنی بدعہدیاں کی ہیں کہ بیتکوین طور پراینے وجود کا جواز کھوچکا ہے۔ نفاذِ اسلام کے دعدے ہے انحراف اور ہمەنتم نفاق كوفروغ دينے تك كوئى چيز اليىنبيىں جس ميں كوئى سرچھوڑى گئى ہو، کیکن یہاں کےعوام کاپر خلوص ایمان اور دین ہے بےلوث تعلق کے علاوہ کچھ کا م ایسے ہیں جواللہ تعالی مخلص اور در دمندیا کتانیوں ہے (اور افغانوں) ہے لے گا۔اس بنا پریہ ملک

آن تک جیسا تیسا باقی ہے اور چل رہا ہے۔ ہمیں اپنی نجات ہے اور بقا کے اس واحد

مارے کے تذکرے ہے ففلت کسی طرح زیبانہیں ہے۔

آخری بات بید کہ بندہ نے بیسب کھے خود سے نہیں لکھا۔ ذخیر ہُ ا حادیث میں سے جو روایات ہمارے اکا برنے اپنی کتابوں میں لی ہیں ، ان کی عصری تطبیق کی کوشش کی ہے۔ اگر بید درست ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور اکا برکی برکات ہیں۔ بندہ تو محض ناقل ہے۔ اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو بندہ کی سجے نبخی ہے۔ اللہ سے تو بداور اس کے مقبول بندوں سے اصلاح کا طالب ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر استقامت اور ایٹ اکا برین سے مضبوط تعلق نصیب فرمائے۔ جن کی بیجیان اور اہل حق کی نصرت کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

### دوسراباب

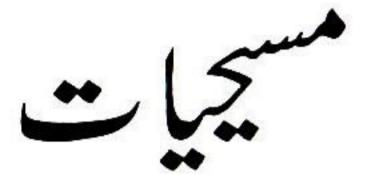

ہے اور جھوٹے وعدوں کی کشکش ہے اور جھوٹے مدعیوں کا تعارف دس سوالات ، دس جوابات ،ابہام کی تشریح ،الجھنوں کی سلحجن سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں مغربی د جالیت کی پامالی کی روداد

#### حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند کی وصیت اُ مت محمد بیے تام

غن أبسى هُريَّرة رَضَى اللَّهُ عَنَهُ: "يَتُولُ عِيسَى ابْنُ مُرِيّم فَبَدُقُ الصَّلِيْبَ، وَيَفْعُلُ اللَّهُ عَرَّ وَحَلَّ مِي الصَّلِيبَ، وَيَفْعُلُ اللَّهُ عَرَّ وَحَلَّ مِي الصَّلِيبَ، " فال الوهُريَّرة رَضِى رَصَالِهِ اللَّهُ عَنْهُ: "أَفَلَا تَوْوَيْيُ شَيْعًا كَبِيرًا قَدْ كَادَتُ أَنْ نَلْتَهِي تَرُقُوتَاى مِن اللَّهُ عَنْهُ: "أَفَلَا تَوْوَيْيُ شَيْعًا كَبِيرًا قَدْ كَادَتُ أَنْ نَلْتَهِي تَرُقُوتَاى مِن اللَّهُ عَنْهُ: "أَفَلَا تَوْوَيْيُ شَيْعًا كَبِيرًا قَدْ كَادَتُ أَنْ نَلْتَهِي تَرُقُوتَاى مِن اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَالْكَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَلَيْمَتُوهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَيْصِدِقَنِي، فَإِنْ أَنَا مِثُ قَبَلَ أَنْ الْقَاهُ وَلَقِيمُمُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ وَسَلَّم فَيْصِدِقَتَى، فَإِنْ أَنَا مِثُ قَبَلَ أَنْ الْقَاهُ وَلَقِيمَتُهُوهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم فَيْصِدِقَتَى، فَإِنْ أَنَا مِثُ قَبَلَ أَنْ الْقَاهُ وَلَقِيمَتُمُوهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ مِن السَّلَامُ ." (السن للداني: ٢٤٢ رقم ٢٩١٦) بعدى، فَاقِر أَوا عَلَيْه مِنَى السَّلَامُ ." (السن للداني: ٢٤٢ رقم ٢٩١١) معنى السَّلَام ." (السن للداني: ٢٤٢ رقم ٢٩١١) معنى السَّلَام ." (السن للداني: ٢٤٢ رقم ٢٩١) عليه منى السَّلَام ." والسن للداني: ٢٤٦ رقم ٢٩١) عليه منى السَّلَام عَنْ مَا وَلِي اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَوْلَ الْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَالَهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ الْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُولُهُ الْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الل

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند نے فرمایا: '' کیاتم بھے نہیں دیکھتے ہوکہ میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں؟ میری ہسلی کی ہڈیاں بڑھا ہے کے سبب لل جانے کے قریب ہیں۔ میری بیتمنا ہے کہ میری موت اس وقت تک ندآ ئے جب تک کہ میں آ پ (حضرت میں ان کو بی کریم سلی اللہ میں آ پ (حضرت میں علیہ السلام) سے لل ندلوں اور میں ان کو بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ساؤں اور آ پ میری تصدیق کریں۔ اگر میں آ پ کی ملیہ وسلم کی احادیث ساؤں اور آ پ میری تصدیق کریں۔ اگر میں آ پ کی ملاقات سے پہلے مرجاؤں اور تمہاری ان سے ملاقات ہوجائے تو آ پ (حضرت میں ملاقات سے پہلے مرجاؤں اور تمہاری ان سے ملاقات ہوجائے تو آ پ (حضرت میں ملاقات سے پہلے مرجاؤں اور تمہاری ان سے ملاقات ہوجائے تو آ پ (حضرت میں ملیہ السلام) کومیر اسلام عرض کرنا۔''

## مسيح كامعنى

مُسِيح ميم كى زبر ،سين كے نيچ زيراور آخر ميں حا۔ بدافظ عيسىٰ بن مريم مليبالسلام اور دجال دونوں پر بولا جاتا ہے ،ليكن جب اس مے مراد دجال ہوتو مسيح كے ساتھ دجال كالفظ ضرور آتا ہے ، ليعنى "مسيح دجال" - لہذا عيسىٰ عليه السلام" ،مسيح البدى" اور دجال" مسيح العملالة" ہے۔ العملالة" ہے۔

حضرت بیسیٰ بن مریم علیه السلام کا نام'' مسیح'' کیوں رکھا گیا؟ اہل علم نے اس ک کئی وجو ہات بیان کی ہیں:

(1) مسمح کے معنی جھونے کے ہیں۔ آپ کو سے اس لیے کہا گیا کہ آپ جس بھی مصیبت زدہ کو چھوتے تھےوہ اللہ کے اذن سے سحت یاب ہوج<mark>ا تا تھا۔</mark>

(2) آپ نے دعوت الی اللہ کا کام کرتے ہوئے زمین میں سیاحت کی اس لیے سے کہا گیا۔

ان دواقوال کی بنیاد پرسیج جمعنی ماسج (اسم فاعل ) یعنی جیمونے والا یا سیاحت کرنے والا ہوگا۔ (3)....ان کے پاؤل بورے زمین پر آگئتے تھے، تلووں میں خلانہیں تھا اس لیے مسیح کہا گیا۔

(4) .... چونکدانہیں برکت کے ساتھ مع کیا گیایا گناہوں ہے پاک کیا گیا،اس لیے دویا برکت تھے۔

ان دواقوال مطابق سے جمعتی مسوح (اسم مفعول) کے ہوگا۔

ناموں کی ان وجو ہات میں کوئی تصار نہیں۔اس تتم کے تمام فصائل ہی اُن میں جمع تصل ہذا تمام وجو ہات اپنی جگہ درست میں۔

جس طرح حضرت عليه السلام كوسي كهتر بين، وجال اكبركوبهم سيح دجال كباجاتا هيد وجال اكبركانام ميح كيون ركها كيا؟ اس كه بارے ميں بهت سارے اتوال بين مگر سب دوجال اكبركانام ميح كيون ركها كيا؟ اس كه بارے ميں بهت سارے اتوال بين مگر سب سے زيادہ واضح قول بيہ كد دجال كوسيح كينے كى وجہ بيہ ہال كى ايك آ كھا ور ابر و نہيں ہے۔ ابن فارس كہتے ہيں استح وہ ہے جس كے چہرے كے دوجسوں بين سے ايك حصد مثابوا ہو، اس ميں شآ كھ ہواور شدى ابرو۔ اسى ليے د جال كوسيح كها كيا ہے۔ پھر انہوں في حصد مثابوا ہو، اس ميں شآ كھ ہواور شدى ابرو۔ اسى ليے د جال كوسيح كها كيا ہے۔ پھر انہوں في حضرت حذيف درضى الله عنہ كى سند سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اس حديث سے استدلال كيا ہے: "وَ اللّهُ اللهُ حَلَى سند سے رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم كى اس حدیث سے استدلال كيا ہے: "وَ اللّهُ اللهُ حَلَى اللهُ عَلَى الل

### مسجا كاانتظار

علامات قیامت کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو حضرت مسح علیہ السلام کا ذکر لا زیا آئے گا۔ کیونکہ خود قرآن کریم میں ارشاد ہے:''اور وہ ( حضرت میسیٰ علیہ السلام ) قیامت کی ( نشانیوں میں ہے )ایک نشانی ہیں۔'' حضرت سیح ملیہااسلام اللہ تعالیٰ کےوہ سیح پیغیبر تھے جنہیں یہود کی آخری تنبیہ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہود نے آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کی تکمذیب کی ،انہیں ستایا ، گستاخی کی ، بہت سوں کوشہید بھی کیا۔ دومر تبہ جلاوطنی کی سز ۱، بیکل سلیمانی کی بربادی اور بروشلم کی تاہی کے باوجود وہ مان کر نہ دیے۔اللہ تعالیٰ نے اب بی اسرائیل میں ہے آخری نبی ان کے پاس بھیجا کہ اس کی پیروی کریں۔ بیان کے دین کی تجدید کریں گے۔ یبود کی تحریفات کوختم کر کے اصل دین کواس کی اصلی شکل میں طاہر کریں گے اور یہود کے لیے سچے مسیحا ٹابت ہول گے۔حضرت عیسٹی علیہ السلام کو پہلے دن سے ہی الله تعالیٰ نے سیے پیغیبر ہونے کی متعدد علامات کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آپ بغیر ہاپ کے کنواری مقدل مریم کے بطن سے بیدا ہوئے۔ آپ ماں کی گود میں ہی باتیں کرنے لگے تھے۔ بھین ہے ہی بہت نیک صالح تھے۔ آپ کی من موہنی شخصیت اور یا کیز و کر دار سب

گرویدہ کرلیتا تھا۔ سوائے یہود کے کہان کی بدیختی نے ان کوکہیں کا نہ چھوڑا۔ان کے احبار (علمائے سوء)اورر ہبان ( جعلی ہیر ) نے اپنی روایتی دنیا پرتی ، دین بیزاری ،سنگ دلی اور ہث دھرمی وکھاتے ہوئے جناب میج علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا۔ ان کی مقدس ومطہر ماں پر بہتان عظیم لگایا۔ان کوطرح طرح ہے ستایا۔ان کے ماننے والوں کا نداق اُڑایا۔اپنا تمام ترعلم وفضل آپ کی دعوت کی مخالفت کرنے معتر ضانہ اشکالات اُٹھانے اور آپ کی شخصیت کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے پرخرچ کیا ۔۔۔حتیٰ کہ حاکمان وقت کو آپ کے خلاف درغلا کرجھوٹے الزامات کے تحت آپ کے قبل کا تھم جاری کر دادیا۔غرضیکہ'' آخری - تنبیه ''کو'' آخری مہلت' سجھنے کے بجائے مسلسل'' آخری غلطی'' پراصرار کرتے رہے۔ بالآخر جب ان کی نفس برس اور شیطنت آخری حد کو پہنچ گئی تو اللہ تعالی نے جناب سے کے حوالے سے ایک اور معجز ہ ظاہر فرمایا جوانسانی تاریخ کا مجیب واقعہ ہے۔ آپ کو بحفاظت زندہ سلامت آسانوں پر اُٹھالیا گیا۔ یہود اپنا سامنہ لے کررہ گئے۔ آپ کا ہال بھی بیکا نہ كريكے۔ اس كے بعد ايك آخرى اورعظيم معجزہ بھر ظاہر ہوگا كه بدى كامحور اور سرايا شر ''الد جال الاکبر'' جواینی مصنوعی اور فرضی خدائی کا مظاہرہ کرکے بورے روئے زمین پر انسانی بغاوت کاسب سے عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے کل کا ننات کی تنخیر کا نایاک ارادہ لے کر دندنار ہا ہوگا اور حضرت مہدی اور ان کے ساتھ موجود فاتحین پورپ وعیسائیت مجاہدین کو یخت مشقت میں ڈال چکا ہوگا،اس کوتل کرنے اور زمین ہے تمام د جالی تو توں ( یہوداور ان کے ہمنواؤں ) کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے ہے ایک بار پھر غیرمعمولی واقعے کاظہور ہوگا۔ آپ کوآسان سے زمین پر بھیجا جائے گا اور ایسی غیرمعمولی قو تیں عطا کی جا کیں گی جورحمانی ہوں گی اور د حال کی شیطانی قو تو ں سے سامنا ہوتے ہی ان کو پچھلا کرخاک کرچھوڑیں گی۔ بیروئے ارض پر دجل وفریب کےعلمبر واروں کا آخری

دن ہوگا۔

(1) الله کے مجوب پیغیرسیدنا حضرت پیسی علیہ السلام کا زندہ آ سانوں پراُٹھایا جانا اور قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر نازل ہونا اہل اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ اصاد بیث متواترہ سے ثابت ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ ماضی بعید میں جمیہ اور بعض معتزلہ اور ماضی قریب میں سرسید اور مرزا قادیانی اور حال میں چند گراہ اسکالرز کے علاوہ کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ لہٰذا اس عقید سے پرایمان لا نا واجب ہے اور اس کا انکار کفر تک لے جانے والی گرائی ہے۔ جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ معتزلہ کی طرح عقل پرست تھے یا سرزا قادیانی کی طرح نفس پرست (کہ خود کو سیح قرار دلوانا جا ہے تھے) یا یہودیت زدہ جدید یوں کی طرح زر پرست کہ جہاد کے انکار کے لیے (حضرت سیح علیہ السلام امام جدید یوں کی طرح زر پرست کہ جہاد کے انکار کے لیے (حضرت سیح علیہ السلام امام المام المام المام المام المام المام کے نول کا انکار کر میٹھے۔ اللہ تعالیٰ مرتحق کی ہر المجاہدین ہوں گے ۔

#### معجزات کی حکمت:

(2) سیدنا حضرت میسیٰ علیہ السلام کو جومختلف قتم کے ہے معجزات دیے گئے تھے مثلاً: خطرناک بیار بول میں مبتلا بیاروں کواحیھا اور مردوں کوزندہ کرنا مٹی کے بنے پرندوں میں پھونک مارنے ہے ان کا زندہ ہوکر پرواز کرجانا، مادرزاد اندھوں کی بینائی لوثادینا، وغیرہ وغیرہ ۔ بعض حضرات نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اس دور میں یونان کے اطباء کے ہاتھوں فن طب عروج پر ہینج چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں آپ کووہ پدشفا عطافر مایا کہ جس تک ماہرین طب کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ پی حکمت اپنی جگہ حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی پیش نظرر کھیے کہ حضرت کے ان معجزات کا تعلق ایک اور تکتے ہے مھی ہے۔ یہود بری طرح سے مادیت برتی کا شکار تھے۔ یعنی دنیا کی محبت اور لذتوں کی شہوت کے آ گے اللہ اور یوم آخرت کو بھول چکے تتھے۔حرص وہوں نے ان کی نظریں نیبی حقائق ہے ہٹادی تھیں اور و مفلی خواہشات کے غلام ہوکر حلال وحرام کی تمیز بھلا بیٹھے تھے۔ معمولی مفادات کی بنایراللہ کی کتاب میں تحریف ہے بھی نہیں چو کتے تھے۔ یہی چیز د جال کے فتنے کا خلاصہ ہوگی یعنی خدا بیزاری اور مادیت برتی۔ فانی روشنیوں کی چکاچوند کے سامنے جنت کی نعمتوں کو بھلادینا اور وقتی لذتوں اور عارضی مفادات کے بدلے جنم کا دائمی عذاب خریدنے پر تیار ہوجانا۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے روحانی معجزات سے یہود کی اس عقلیت ببندی اور مادیت پرستی پرضرب لگائی اورانہیں احساس دلایا کہ اللہ کی طاقت تمام مادی طاقتوں ہے بالا وبرتر ہے۔ زمنی قوتوں کا غلام ہوکر آسان والے کو بھلادینا برترین حماقت ہے۔آ پ نے دینی روحانی قوتوں کےاظہارے مادیت پرستوں کوسبق دیا کہ سب پچھ صرف وہ بی نبیں جوآ تھھوں نے نظر آتا ہے،اس ہے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ یبود نے آپ کی بات نہ مانی بلکہ آج تک اسی مرض میں مبتلا میں ادران کا سر براہ اعظم مسیح کاذب، دجال اکبر چونکہ مادیت پرتی (جوکہ آج کل مغرب کا نظریۂ حیات ہے) کا سب
سے بڑا علمبر دار ہوگا اوراس کی صفوں میں یہودی پیش پیش ہوں گے اس لیے اللہ تعالیٰ آپ
کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا کہ اپنی روحانی قو توں سے دجال کی شیطانی اور یہود کی سائنسی
قو توں کو ایک نظر میں پا مال کرڈ الیس۔ چنانچہ دجال آپ کو دیکھتے ہی یوں بچھنا شروع
ہوجائے گا۔ بھیے نمک پانی میں گھلنا ہے یا چربی دھوپ میں گلتی ہے۔ آپ کی سانس جس کا فر
تک چہنچے گی ای وقت مرجائے گا اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس
پنچے گا۔ یہود جس بھر یا در خت کے بچھے چھپیں گے وہی ان کے خلاف مخبری کرے گا۔ اس
طرح اللہ کے سے پیغیمر کے ہاتھوں اس کا نئات کا سب سے جھوٹا شخص اور سب سے فریی
اور مکارگر وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔

#### راه و فا کےراہی:

(3) عیسائی حضرات نے (اللہ ان کو نیک ہدایت دے) حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جب او بہت کی لیکن مجت کی کھن راہوں پر چلتے ہوئے جب امتحان عشق میں سرخروئی کا مرحلہ آیا تو تجی مجت کے دو تقاضے فراموش کر گئے: (1) ایک تو مکمل اطاعت اور جا نگاری۔ (2) دوسرے محبوب کے دشمنوں سے نفرت اور بیزاری۔ لہٰذاان کا مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کے بجائے ان کو خدا بنالیا اور آپ کے دشمنوں سے جہاد کے بجائے ان سے دوئی گانھ کی۔ دنیا میں الی قوم نہ ہوگی جوابے پیغیبر کے ساتھ مل کر جان دینے ان سے دوئی گانھ کی۔ دنیا میں الی قوم نہ ہوگی جوابے پیغیبر کے ساتھ مل کر جان دینے والوں سے تو نفرت اور جنگ کرے جبکہ پیغیبر کی جان لینے کی کوشش کرنے والوں کی جمایت میں اتنی آگے چلی جائے کہ ان کی '' گئیگار یاست' کا دفائی حصار بن جائے۔ ستم ظریفی میں اتنی آگے چلی جائے کہ ان کی '' گئیگار یاست' کا دفائی حصار بن جائے۔ ستم ظریفی ہے کہ میسائی حضرات باوجوداس عقل ودائش کے جس نے مغرب کی محیرالعقول مادی ترتی کو پروان چڑھایا، میبی پچھ کرر ہے ہیں۔ مسلمان ان کے پیغیبر حضرت میسے علیہ السلام کے ساتھ پروان چڑھایا، میبی پچھ کرر ہے ہیں۔ مسلمان ان کے پیغیبر حضرت میسے علیہ السلام کے ساتھ

یک جان و یک قالب ہوکر آخری دور کا عظیم ترین جہاد کریں گے اور یہود سے مخالف د جال اکبر کے ساتھ مل کر ان کے پیفیم کے خلاف ہولناک جنگ لڑیں گے۔ اس کے باوجود عیسائیوں کی نفرت مسلمانوں سے جوسوائے محبت اور ادب کے ان کے پیفیمر کا تذکرہ نبیسائیوں کے میسائیوں کے میسے نبیس کرتے اور ان کی محبت و حمایت یہود سے جو تمام انبیاء کی طرح عیسائیوں کے میسے پیفیمر کے بھی گتانے اور برعم خود قاتل ہیں۔
تیفیمر کے بھی گتانے اور برعم خود قاتل ہیں۔
آخری معم کے کا مبدان :

(4) حضرت مسے علیہ السلام کا انتظار دنیا کے متنوں بڑے نداہب کررہے ہیں۔ اسلام، یہودیت اور میسائیت۔ تینوں میں کس مسجا کے منتظر کی پیش گوئی ہے جونجات دہندہ كے طور پرسامنے آئے گا۔ فرق اتناہے كە يېودىنى كاذب كوصادق سمجھ كررہنما مانتے ہيں اور مسلمان وعیسائی مسیح صادق کے منتظر میں ....الیکن ہم نے جوفرق اہمیت کے ساتھ و کر کرنا ے وہ بیا کہ عصر حاضر کے یہوداور عیسائی نہایت شدت ہے مسیحائے غائب کے ظہور کے متمنی ہیں۔اہلِ مغرب کی اکثریت لا مذہب یا بے دین ہونے کاعنوان رکھتی ہے لیکن اس کے باوجودوہ اس حوالے سے نہایت پر جوش منجسس اور سرگرم ہیں۔ امریکا میں تقریبًا 80 ہزار بنیاد پرست یادری موجود ہیں جن میں سے بہت سے یادری ایک ہزار کر بھی ریدیو اسٹیشنول سے تقریر نشر کرتے ہیں اور ان کے ایک سوکر سچن ٹیلی ویژن اسٹیشن بھی ہیں۔ان میں ایک خاصی بڑی تعداد Dispensationalism کی ہے۔ بیدہ واوگ ہیں جو حضرت مسيح عليهاسلام كي عنقريب آيداو عظيم ترين جنگ پريفتين ريحتے ہيں۔ان كى تعداد برابر بزھ رہی ہے۔ بڑی اور بااڑ تعلیم گاہیں جو Dispensationalist عقیدے کی تعلیم دیتی جير، ان ميں دي بائبل انسني ٺيوٺ آف شکا گو، فلا ڏيفيا کالج آف بائبل، دي بائبل انسني نيوت آف لاس النجلز اوران جيسے تقريبا دوسو کالج اورانسٹي نيوٹ شامل ہيں۔1998 ، ميں بائبل اسکولوں کے قلبہ کی تعداد ایک لا کھ سے زیاد ہتھی۔ان میں 80 سے 90 فیصد اسا تذہ

اور ان کے طالب علم بھی Dispensationalist ہیں۔ یہی بائبل کا لج کے گر بجویٹ یہاں سے نکل کریا دری بنیں گے اورا بنے عقا کد کی تبلیغ چرچ میں کریں گے یا اپناا لگ بائبل اسکول کھول لیں گے اور ان میں تعلیم دیں گے۔ بیلوگ اس عقیدے پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ ایک خوفتا ک تباہی آنے کو ہے لیکن انہیں ایک بل کی بھی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ انہیں پہلے ہی نجات (Rapture) مل چکی ہوگی۔ اس عقیدے کے مقلدانے مسلک میں شدید بنیاد پرست میں اور اس وقت امریکی باشندوں کی تقریباً ایک چوتھائی تعداد اس کی ماننے والی ہے۔اس تنظیم کو مالی امداد فراہم کرنے والے بڑے بڑے اور مشہور ٹروت مندامر کی ہیں۔ بیر کر یک بڑی تیزی ہے پھیل رہی ہے۔اس کا مقصدا یک بلین ڈالرجمع کرنا ہے تا کہ كرة ارض كے برفردتك مسيح كاپيغام پنجادي - سوله بزار سيحي يا دري جن كى تعداد ميں برروز ا یک کااضافہ ہور ہا ہے، سالانہ دوبلین ڈالر کے بجٹ ہے مستفید ہوتے ہیں۔ان کے علاوہ کل وقتی مبلغ د دکر وڑ افراد تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور آ دھے بلین ڈ الرے زیادہ عطیات اکٹھا کر لیتے ہیں۔ان اوگوں کا اثر امر کی عوام کے ہر طبقے پر ہے۔امریکا کی مشہور سیا ی اور بین الاقوای شخصیت اس ہے متاثر نظر آتی ہیں جتی کدرو نالڈریکن سے لے کربش جونیئر تک کے عجیب وغریب بیانات سامنے آتے رہے ہیں جن کی توثیق نہ ہو چکی ہوتی تو یقین بھی نہ آتا کہا ہے جدت پہندایی قدامت پہندی پرمشمل بات کہہ کتے ہیں۔مثلاً:صدر رمین نے یادری جم بیکرے 1981ء میں بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا:

'' ذرا سوچے! کم ہے کم ہیں کروڑ سپاہی بلاد شرق سے ہوں گے اور کروڑ ول مغرب ہے ہوں گے۔سلطنت روما ( یعنی مغربی یورپ ) کی تجدید نو کے بعد پھر پیسی سے ان پرصلہ کریں گے جنہوں نے ان کے شہر پروشلم کوغارت کیا ہے۔اس کے بعدوہ ان فوجوں پر حملہ کریں گے جو آرمیگاڈون کی وادی ہیں اکتھا ہوگی۔اس میں کوئی شک نہیں کہ پروشلم سے دوسومیل بک اتنا خون بیے گا کہ وہ زمین سے گھوڑوں کی باگ کے برابر ہوگا۔ بیساری وادی جنگی سامان اور جانوروں ادرانسانوں کے زندہ جسموں کے اورخون سے بھر جائے گی۔الی بات سمجھ میں نہیں آتی ۔انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسے غیرانسانی عمل کا تصور بھی نہیں کرسکتا لیکن اس دن خداانسانی فطرت کو بیا جازت دے دے گا کہ اپنے آپ کو پوری طرح ظاہر کردے۔ دنیا کے سارے شہرلندن ، پیرس ، ٹو کیو ، نیویارگ ، لاس اینجلز ، شکا گو، سب صفح بستی سے تابود ہوجا کمیں گے۔''

مشہورامریکی مصنفہ گریس ہال پیل اپنی معرکۃ الآرا، کتاب جس کا ترجمہ''امریکا کی عالم اسلام پر بلغار کیوں؟'' کے نام سے بندہ کے مضامین اور مصنف کے تعارف کے ساتھ شائع ہو چکا ہے، کھتی ہیں:

''امریکامیں آٹھ سال تک ایک ایساصدر بھی (رونالڈریکن)رہا ہے جے یقین تھا کہ وہ وقت کے خاتمے پر( قرب قیامت کے دنوں میں ) زند ہ ہے بلکہ یہ آس لگائے ہیشا تھا کہ بیدواقعداس کے انظامی زمانے میں ہی چیش آئے گا۔''

صدربش نے ایک مرتبہ صدالگائی: '' مجھے براہِ راست خدا سے ہدایات ملتی ہیں۔'' ایک مرتبہ ایک فضائی سفر کے دوران صدرصا حب موصوف نے جو بنیاد پرستوں کے خلاف مہم میں پیش پیش ہیں ،طیارے میں ہی ایک دعائی تقریب منعقد کی جس میں محتر مہ کونڈ ولیز ا رائس صلابے نے فضائی دعا گذاروں کو کمٹر نذہبی رسومات کے مطابق سروس فراہم کی۔

یہ تو دومشہورامریکی صدر کی کارگذاریاں تھی۔ دیگرامریکیوں کی ذہنیت ہے آگاہی کیے آیئے ندکورہ بالامصنفہ کی تحریرے مزید بچھا قتباسات دیکھتے ہیں:

جڑ .... 'ریورنڈ کلائیڈلوٹ ایک پنٹی کوشل پادری ہیں۔ انہوں نے ہائبل کی ایک عبارت کی اس طرح تفییر کی ہے کہ یہود یوں کے تیسر ہے بیکل کی تعمیر لازمی طور پر بروشلم میں مسیح کی دوسری ہار آ مدسے پہلے ہوگی۔ کلائیڈ سرخ بیل یا کنواری گائے کو جو ہالکل بے داخ ہوذن کرنے کے لیے کہتے ہیں جس کے بعد آیندہ بیکل کی تعمیر کی رسم پوری ہوگی۔ اس کی خاطر قدیم اسلامی عبادت گاہوں (مسجد اقصیٰ اور گنبد صحر ہ) کومسار کردینا ہوگا۔ لوٹ کو یقین ہے کہ خدا کی شراکت ہے یہ کام مناسب وقت میں ہوجائے گا۔'' (نیویارک ٹائمنر 27 دمبر 1998ء)

جئے... ''1998ء کے اواخر میں ایک اسرائیلی خبرنامہ، ویب سائٹ پردیکھا گیا جس میں کہا گیا کہ اس کا مقصد مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو آزاد کرانا اوران کی جگدا یک یہودی بیکل کی تعمیر ہے۔ خبرنا ہے میں لکھا ہے کہ اس بیکل کی تعمیر کا نہایت موزوں وقت آگیا ہے۔ خبرنا ہے میں اسرائیلی حکومت ہے مطالبہ کیا گیا تھا کہ کھدانہ اسلامی قبضے کو مجد کی جگہ ہے ختم کرائے۔ تیسر ہے بیکل کی تعمیر بہت قریب ہے۔''

جبکہ دوسری طرف مسلمان مذہب بیند ہونے کے باوجودا بنے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی تچی پیش گوئیوں پرا میے متوجہ نہیں ہیں جیسا کہ دور حاضر میں ان پیش گوئیوں کے آثار قریب دیکھ کر چوکنا اور متوجہ ہونا جا ہیں۔ حضرت سے کا ساتھ جن لوگوں نے وینا ہے ''مسیحا کے انتظار'' سے ان کی نخفلت سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔

### چىچى كەرسى

قیامت کی علامات دولتم کی ہیں: (1) علامات بعیدہ یعنی وہ علامات جوحضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یاان کے زمانے کے بعدلیکن آج سے کانی پہلے ظاہر ہو چکی جیں اور ان کے اور قیامت کے درمیان نبتا زیادہ فاصلہ ہے۔ (2) علامات متوسطہ: وہ علامتیں جو ظاہر ہوگئی ہیں گرابھی انتہا کونہیں پنچیں۔ جب بیعروج کوپنچیں گی تو تمیسری قسم کی علامات کی ابتدا ہوجائے گی۔ (3) علامات تر یہ: بیعلامات قیامت کے بالکل قریب کی علامات کی ابتدا ہوجائے گی۔ (3) علامات تر یہ: بیعلامات قیامت کے بالکل قریب کی جیں۔ ایک دوسرے کے بعد ہے در بے ظاہر ہوں گی اور جب بیسب (گل دی کے قریب بیس) ظاہر ہوچکیں گی تو کسی جھی وقت قیامت اچا تک آجائے گی۔

پہلی اور تیسری قتم کی علامات کا تعلق کا نئات میں ہونے والے واقعات ہے ہے جبکہ نے کی دوسری قتم کا تعلق انسانوں کے اعمال ہے ہے۔ مثلاً: پہلی قتم میں بیدعلامات آتی جب آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور وفات ، ثق القمر کا واقعہ، فقنہ تا تار وغیرہ۔ دوسری قتم وہ گناہ اور بدا عمالیاں جیں جن میں انسان جتلا ہوکر جائز وناجائز کو بھلادیں گئے۔ برائیوں کا آتا جلن ہوگا کہ مساجہ و مداری بھی موسیقی کی غیرضر وری موبائل

گفتیوں اور دائیں ہائیں سے گانے بجانے کی آوازوں سے متاثر ہوں گے۔ بیستر سے پچھ اوپر گناہ ہیں جواحادیث شریفہ میں تفصیل سے فدکور ہیں۔ تیسری قسم کا تعلق عجیب وغریب کا ئناتی واقعات سے ہے۔ بیدس بیں اور ان میں سے پانچ کا تعلق حضرت میسیٰ علیہ السلام کے نزول تک ہے اور پانچ کا آپ کے نزول کے بعد سے۔ ان آخری پانچ کو علامات قربی یا کم کری بھی کہا جا تا ہے کہ ان کے بعد قیامت بس یوں بپا ہوجائے گی جیسے حاملہ او نئی کے کہری بھی کہا جا تا ہے کہ ان کے بعد قیامت بس یوں بپا ہوجائے گی جیسے حاملہ او نئی کے آخری دن کہ نجائے کب بچے جن دے۔ پہلی پانچ علامات تک دنیا پر خیر کا غلبہ ہوگا اور آخری پانچ شرکے کئی غلبہ تک ہوں گی۔ بالآخر سب انسان جا ہے خیر کے عامل ہوں یا شر پر کاربند، آخری حساب کے لیے بیش ہوجا کیں گے۔

ان پانچ پانچ علامات سے پہلے یہ تھیے کہ حضرت مہدی علامات متوسط اور علامات متوسط اور علامات متوسط اور علامات متوسط اور علامات متوسط قریبہ کے درمیان کی کڑی ہوں گے بینی جب و نیا پر ہمہ گیرشراورظلم غالب ہو کر دائمی اور حتی غلبہ کے قریب ہوگا اور اہل حق سخت آ زمائش میں ہوں گے تو اہل حق کی قیادت کے لیے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا جبکہ حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات علامات قریبہ اور علامات قریب اسلام کا قربی کی درمیانی کڑی ہوگی بعنی حضرت عیسی علیہ السلام کے ہاتھوں بوری د نیا میں اسلام کا نفاذ ہوگا، پھران کی وفات کے بعد حالات بد لئے شروع ہوجا کیں گے حتی کہ دوئے زمین پر شریر ترین لوگ رہ جا کیں گے جو سروکوں پر تھلم کھلا گرھوں کی طرح بدکاری سے بھی نہیں شرما کیں گے۔

پانچ "علامات قریبه" یه بین: ظهور مهدی، خروج دجال، نزول میح، برمجدون (Armegadon) نامی عالمگیر جنگ جواسرائیل کا خاتمه کرے گی اور یاجوج ماجوج ..... پانچ" علامات قربی" یه بین: (1) حصف یعنی زمین میں دخش جانے کے تین واقعات ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرة العرب میں ۔ (2) کا کنات میں برطرف بھیلا

ہوادھواں (3) سورج کامغرب سے طلوع ہونا (4) زمین سے ایک بجیب انخلفت جانور کا نکلنا جولوگوں سے ہاتمیں کرے گا اور انہیں آخری مرتبہ بدا عمالیوں کے برے انجام سے ورائے گا۔ (5) یمن سے ظاہر ہونے والی آگ جولوگوں کو ہنکا کرشام کی طرف لے جائے گی۔

جب حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہا السلام علامات قیامت میں ہے آخری اقسام کی بچ کی کڑی ہیں اور حضرت مہدی کا ظہوراس وقت ہوگا جب زمین گناہوں ہے مالم اسلام کفر کے ظلم و جبر ہے بھر جائے گا بمسلمان اپنی قیادتوں ہے تنگ و نالاں ہوں گے اور کسی نجات دہندہ قائد کا شدت اور بے چینی ہے انتظار کرر ہے ہوں گے اور اس جبر کے عالم میں بھی کفر کی چیش قدمی کے سامنے اپنی جبادی مزاحمت جاری رکھیں گے حتی کہ پوری عالم میں بھی کفر کی چیش قدمی کے سامنے اپنی جبادی مزاحمت جاری رکھیں گے حتی کہ پوری دنیا میں تھوڑ اسا مکڑارہ جائے گا جوان کی پناہ گاہ ہوگا ۔۔۔ جب بیسب بچھے 'اینڈ آف ٹائم'' کے آ تار میں ہے ہو بھراس دور میں جینے والے مسلمانوں کو ایک رات بھی تو ہے بغیر کہرے نگاناروانہیں۔ بہتر پر جانا اور ایک جبح بھی جہاواور مجاہدین کی اعانت کی نیت کے بغیر گھرے نگاناروانہیں۔ ان تحریروں کا خلاصہ اور حاصل بہی ہے۔ انند تعالیٰ نیک تو فیتی عطافر مائے۔

اس تمہید کے بعد ہم حفزت کے ملیدالسلام کے متعلق چندا ہم ہاتیں ذکر کرتے ہیں جواس موضوع کو واضح اور صاف کردیں گی ان شاہ اللہ! اس میں ہم نے بیدوش ابنائی ہے کہ خود سے پچھ کہنے کے بجائے دس سوال آفھا نمیں گے اور جواب میں حدیث شریف کا ترجمہ کم لنقل کردیں گے تا کہ دلچیں کا عضر بھی پیدا ہوا ور موضوع کی ثقابت بھی قائم رہے۔ حوالے کے لیے ہم حضرت مولانا مفتی محمد رفع عثانی صاحب کی کتاب معلامات قیامت ' علامات قیامت' سے مدولیں گے۔ ذیل میں دی گئی احادیث کا ترجمہ ندکورہ کتاب سے بعینہ لیا گیا ہے۔

## مسحيات ہے متعلق دس سوال

#### (1) آپ بی کیوں؟

مسیحیات کے حوالے ہے سب سے پہلاسوال ذہن میں بیہ جنم لیتا ہے کہ یہوداور د جال کے تل کے لیے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بی اجتحاب کیوں کیا؟ اور کیا وجہ ہے کہ انہی کو یہ کام سپر دفر مایا گیا؟ حدیث شریف جمیں بتاتی ہے:

" حضرت كعب احبار رحمة الله عليه كاارشاد بكه جب حضرت عيمي عليه السلام نے ديكھا كه ان كى چيروى كرنے والے كم اور تكذيب كرنے والے زيادہ ہيں تو اس كى شكايت الله تعالى ہے كى ۔ الله نے ان كے پاس وحى ہجى كه بيس تم كو (اپ وقت مقرر ہ پرطبعی موت مقرر ہ بوقات دوں گا (پس جب تمہارے ليے طبعی موت مقرر ہ بوق ظاہر ہ كه ان دشمنوں كے ہاتھوں ہوانى وغيرہ پر جان دینے ہے حفوظ رہو گے اور (فی الحال) میں تم كوا نے (عالم کے ہاتھوں ہوانى وغيرہ پر جان دینے ہے حفوظ رہو گے اور (فی الحال) میں تم كوا ہے (عالم بالا) كی طرف أفھائے ليتا ہوں اور جس كو میں اپنے پاس أفھادوں وہ مردہ نہيں ۔ اور میں اس کے بعد تم كوكائے وجال پر جیجوں گا اور تم اس کوقل كرو گے (آگے فرماتے ہيں كه ) ہے بات رسول القد عليه وسلم كی اس حدیث كی تصدیق كرتى ہے جس میں آپ نے فرمایا

ے:''ایسی امت کیسے ہلاک ہو علق ہے جس کے شروع میں مئیں ہوں اور آخر میں عیسیٰ؟'' (الدرالمنځو ر، بحوالدا بن جریر)

(2) آپ کی پہچان کیے ہوگی؟

بہت ہونے کا دعویٰ کرتے کرتے و نیا کوصلالت ہے نکا لئے کے بجائے گمرابی میں دھکیل کر چلے گئے۔ اہل حق مسلمان سیجے سے کو کیسے بہجا نیں گے؟ زبان نبوت جواب دیتی ہے:''حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور ان کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ، اور وہ نازل ہوں گے جب تم ان کودیکھوتو بہجان لینا۔ان کا قد وقامت میا نہ اوررنگ سرخ وسفید ہوگا۔ ملکے زردرنگ کے دو کپڑوں میں ہوں گے۔سر کے بال اگر چہ بھیکے نہوں تب بھی (چیک اور صفائی کی وجہ ہے) ایسے ہول گے کہ گویا ان سے یانی نیک رہا ہے۔ اسلام کی خاطر کفارے قال کریں گے۔ پس صلیب تو ژ ذالیں گے ،خنز بر کوقتل کریں گے اور جزیہ لینا بند کردیں گے۔ اور اللہ ان کے زمانہ میں اسلام کے سوا تمام نداہب کوختم کردے گا اور (انبی کے ہاتھوں) سے دجال کو ہلاک کرے گا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام زبین میں جالیس سال رہ کر وفات یا ئمیں گے،اورمسلمان ان کی نماز جناز ہیڑھیں گے۔(ابوداؤد،ابن ابی شیبہ، منداحد میچے ابن حیان ،ابن جریر ) سیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت بیسی علیه السلام کی مريد علامات بيان قرمائي كل بين: "رجل آدم كأحسس ما انت راء، من آدم الرجل سببط الشبعوله لمة كاحسن ما انت راءٍ من اللمم تضرب لمته بين منكبيه يقطر واسده مداءً وبعة احمر كانما حرج من ديماس" عيني عليه السلام تهايت حسين كندي رنگ کے ہوں گے۔ بال بہت تھنگھریا لے نہیں ہوں گے۔ بالوں کی لمبائی شانوں تک ہوگی۔سرے یانی نیکتا ہوگا۔معتدلجسم وقامت کے بوں گے۔سرخی ماکل رنگ ہوگا۔ جیسے ابھی جنام ہے (عنسل کرکے ) آئے ہوں۔ (3) آ ب کے ساتھی کون ہوں گے؟

آپ علیہ السلام کن لوگوں کے درمیان نازل ہوں گے؟ کس وقت اور کس کیفیت میں نازل ہوں گے؟ جن خوش نصیب لوگوں میں آپ اُٹریں گے وہ کن صفات کی بنا پراس عظیم سعادت کے مستحق ہوں گے کہ اللہ تعالی کے مقدس پیغیبر کی رفاقت ان کونصیب ہوگی؟ لسان نبوت ہمیں آگاہ فرماتی ہے:

🛠 🧨 دخرت جابر رضی الله عنه کابیان ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یفرماتے ہوئے سنا کدمیری اُمت میں ایک جماعت ( قرب) قیامت تک حق کے لیے سر بلندی کے ساتھ برسر پر کارر ہے گی۔ فر مایا: پس عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس جماعت کاامیران سے کیے گا:'' آئے! نماز پڑھائے'' آیے فرمائیں گےنہیں!اللہ نے اس أمت كواعز از بخشائ اليم اليم (بي) ميس بعض بعض كامير بين - (مسلم واحمد) 🖈 "' وہ آخری بار اُرون کے علاقے میں 'افیق' نامی گھائی برنمودار ہوگا۔اس وقت جو تحض بھی اللہ اور ایم آخرت برایمان رکھتا ہوگا اُردن کے علاقے میں موجود ہوگا۔ (مسلمانوں اور د جال کے لئکر کے درمیان جنگ ہوگی جس میں )وہ ایک تہائی مسلمانوں کو تنل كردے گا۔ ايك تهائى كوشكست دے كر بھادے گا اور ايك تهائى كوياتى چيوزے گا۔ رات ہوجائے گی تو بعض مومنین بعض ہے کہیں گے کہمیں اینے رب کی خوشنودی کے ليان (شهيد) بھائيوں سے جاملے (شهيد ہوجانے) ميں اب كس چيز كا انظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہووہ اپنے (مسلمان) بھائی کو وے دے۔تم فجر ہوتے ہی (عام معمول کی بہنبت) جلدی نماز بڑھ لینا، پھر وشمن کے مقابلہ پر روانہ بوجانا \_

پس جب بیاوگ نماز کے لیے انھیں گے تھیں بلیدالسلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہوکر وہ ( ہاتھ سے ) اشارہ کرتے ہوئے فرما کیں گے: میر سے اور دغمن خدا ( دجال ) کے درمیان سے ہٹ جاؤ ( تاکہ مجھے دکھے دکھے کے ) ابوحازم ( جواس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہیں ) کہتے ہیں کہ ابو ہر ریہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دجال ( حضرت میسی سایدالسلام کود کچھتے ہی ) ابیا پھلے کہ ابو ہر ریہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دجال ( حضرت میسی سایدالسلام کود کچھتے ہی ) ابیا پھلے کا جیسے دھوب میں جَئنائی کچھلتی ہے اور عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ نے بیفر مایا کہ ( ابیا سکھلے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے اور اللہ دجال اور اس کے لئٹکر پر مسلمانوں کو مسلط کرد ہے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے اور اللہ دجال اور اس کے لئٹکر پر مسلمانوں کو مسلط کرد ہے گا ای جنہ نے دو ان سب کوئل کرد ہے ۔ اے ٹل کرد سے خرض اللہ تعالی ان اے رخمٰن کے بند ہے! اے مسلمان ! یہ یہودی ہے ۔ اے ٹل کرد سے خرض اللہ تعالی ان سب کوئن کرد ہے گا اور مسلمان فتح یا ہے ۔ اس مسلمان صلیب کوئو ژدیں گے ۔ خزیر سب کوئن کرد ہے گا اور مسلمان فتح یا ہے ، اس مسلمان صلیب کوئو ژدیں گے ۔ خزیر سب کوئن کرد ہے گا اور مسلمان فتح یا ہے ، اس مسلمان صلیب کوئو ژدیں گے ۔ خزیر سب کوئن کرد ہے گا اور مسلمان میں گھر ہے ۔ اسے ٹل کرد ہے گا اور مسلمان فتح یا ہے ۔ اسے ٹل کرد ہے گا اور مسلمان فتح یا ہے ۔ اسے ٹل کرد ہے گا اور مسلمان فتح یا ہے ۔ اسے ٹل کرد ہے گا اور مسلمان فتح یا ہے ۔ اسے ٹل کرد ہے گا اور مسلمان فتح یا ہے ۔ اسے ٹل کرد ہے گا اور مسلمان فتح یا ہے ۔ اسے ٹل کرد ہے گا اور مسلمان فتح یا ہے ۔ اسے ٹل کرد ہے گا اور مسلمان ہے ۔ اسے ٹل کرد ہے گا اور مسلمان ہے ۔ اسے ٹل کرد ہے گا اور مسلمان ہے ۔ اسے ٹل کرد ہے گا اور مسلمان ہے ۔ اسے ٹل کرد ہیں گے ۔ اسے ٹل کرد ہیں گوئی کرد ہیں گوئی کرد ہے گا ور مسلمان ہے ۔ اسے ٹل کرد ہیں گوئی کرد ہی گوئی کرد ہیں گوئی کرد ہیں گوئی کرد ہیں گوئی کرد ہے گا کوئی کرد ہیں گوئی کرد ہیں گوئی کرد ہیں گوئی کرد ہے گا کی کرد ہیں گوئی کرد ہے گا کوئی کرد ہیں گوئی کرد ہے گا کی کرد ہے گا کرد ہیں گوئی کرد ہے گوئی کرد ہیں گوئی کرد ہے گوئی کرد ہی گوئی کرد ہیں گوئی کرد ہیں گوئی کرد ہیں گوئی کرد ہیں گوئی کرد ہی

 طمانیت کا باعث ہے چنانچاس روزتم بہت کھانے پینے والے (اور) ڈیل و ڈول والے یہودی کو (بھی) دیکھو گے کہ جیب کی وجہ ہے اس کا ہاتھ تکوار ندا تھا سکے گا۔ پس مسلمان (بہاڑ ہے) اُڑ کر ان کے او پر مسلط ہوجا کیں گے اور دجال جب (عیبیٰ) ابن مریم کو دیکھے گاتو سیسہ (یارانگ) کی طرح تجھلنے لگے گا۔ حتیٰ کہ عیبیٰ علیہ السلام اسے جالیں گے اور قبل کردیں گے۔''

#### (4) آپ کامشن کیا ہوگا؟

حضرت عیسی علیه السلام کن کاموں کے لیے تشریف لائیں ہے؟

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغیبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی جی یا پیغیبر نہیں آئے گا۔ اس پرسب کا اتفاق ہے۔ البتہ ان کی آ مداس لیے ہوگی:'' عیسیٰ این مریم محض میری اُمت کے ایک منصف حکمران ہوں گے۔ وہ صلیب کو تو ٹریں گے ، خزیر کو ہلاک کریں گے اور جزیہ ختم کریں گے۔'' (ابن ماجہ، کتاب الفتن ، 4077، اقتباس : 58-20)

منعف حکران سے معلوم ہوا کہ حفرت میسی علیہ السلام کامشن اسلام کی حکرانی کو پوری دنیا پر قائم کرنا ہوگا۔ خزیر کو ہلاک کرنے اور صلیب کوتو ڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جولوگ صلیب کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کی عبادت جھوڑ دیں گے اور جوخزیر کھاتے ہیں وہ اسے کھانا چھوڑ دیں گے۔ دراصل ان دولفظوں میں دوا ہم حقیقتوں کا اظہار کیا گیا ہے۔ عیسائیت نے یہودیت کی سازش سے جناب سے علیہ السلام کے دین میں جو باصل چیزیں واضل ہیں ان میں سے عقائد میں سب سے زیادہ وہ عقیدہ ہے جے صلیب ظاہر کرتی ہے اور اعمال میں زیادہ براعمل خزیر کھانا ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام موجودہ تج یف شدہ عیسائیت کی تمنیخ اور دنیا سے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے علامتی طور پرصلیب تو ڑیں گے اور خزیر کھانے پر پابندی عائد

کردیں گے۔ جواس بات کی علامت ہوگی کہ دنیامیں اب حکر ان صرف اسلامی احکام کی ہے۔ آپ کے ہاتھوں اس کل کی تھیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجز و اور آپ کی صدافت کی ایک اور دلیل ہوگی کہ خود عیسائیت ( آج کل کا عالم مغرب ) کے مقدس پیغیر آکر اسلام کی حقانیت کو ٹابت اور عملاً نافذ کریں گے۔اللہ تعالیٰ نے اہل حق کی خوشخبری اور باطل یری کی قلع قمع کے لیے یہ چیز مقدر کردی ہے اور ضرور ہو کر دے گی۔اس حدیث کا ایک اور اہم ببلویہ ہے کہاں میں کہا گیا ہے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام آکر جزیہ ( فیکس ) ختم کردیں گے۔ اگرآپ د نیا پرایک نظر ڈالیں تو ہر ملک نے اپنی رعایا پرٹیکس عائد کررکھا ہے جاہے وہ مسلم ہویا غیرمسلم ۔حقیقت بیہ ہے کہ مسلمان ممالک کومغرب، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ذریعے مجبور كرتائ كدية نيكس نافذ كرے - كيونكه بياليك عالمي حكيمت كاحصه ہے اور الجساسہ كا ايك طریقہ ہے جس کے ذریعے ہر فرد کی جاسوی (اس کے کوائف ہے آگاہی) ممکن ہے۔ کرو ارض پر بسنے والے ہر محض کے کوا اُف کاعلم نیکس کے نظام کے تحت ہی حاصل کر ناممکن ہے۔ پیے سب پچھسے مخالف ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیکس کے خلاف ہوں گے اور اسے ختم کرویں گے۔ یول ہم وثوق کے ساتھ کہدیتے ہیں کہ پیکس نظام دجال کانظام ہے۔ (5)مخصوص وقت:

حفزت عیسیٰ علیہ السلام ایک خاص وفت میں ظاہر ہوں گے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟

الله تعالی ٹھیک اس وقت خاص طور پرمسے ابن مریم کو بھیجے گا کہ جب وجال ایک نو جوان کو مارکرزندہ کرنے کا تماشا دکھار ہا ہوگا۔ کسی اور وقت کیوں نہیں؟اس لیے کہ زندگی اور موت پر بیا ختیارا یک ایسی ہات ہوگی جواوگوں نے اپنی زندگیوں میں نہیں دیکھی ہوگی اور لوگوں کے گروہ کے گروہ میں بجھتے ہوئے کہ د جال ان کا خدا ہے مخرف ہوجا کمیں گے (اس کا ند بہ قبول کرلیں گے) بہ الفاظ دیگر سائنسی ترقی اپنے عروج پر ہوگی۔ دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی کی حیثیت ہے اور اللہ کے تکم ہے میں مجز السلام کے نبی کی حیثیت ہے اور اللہ کے تکم ہے میں مجز اتی قوتوں کا سائنسی کرنا) دکھا تھے ہیں۔ یہ ایک مقابلہ مجز اتی قوتوں کا سائنسی قوتوں ہے۔ والوں کو تیں فتح پائیں گی اور اس دفعہ پھر اللہ تعالی اپنے مانے والوں کو بھٹکنے اور د جال کو اپنا خدا مانے کی گمرائی ہے بچالے گا۔

#### (6) مت قيام:

زمین پرنزول اور خاتے کے بعد آپ علیہ السلام کتنا عرصہ یہاں رہیں ہے؟ عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام کے بعد آپ کا مسلمانوں کے ساتھ رہن مہن اور بودو ہاش کیسی ہوگی؟ آقائے مدنی سلی القد علیہ وسلم فر مات ہیں:

التدسلی اللہ عند کا بیان ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ عند کا بیان ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیسی ملیہ السلام و نیا میس (نازل جونے کے اکیس سال بعد) نکاح کریں گے اور (نکاح کے بعد) و نیامیس سال قیام فرمائیس گے۔ (اس طرح و نیامیس قیام کی کل مدت چالیس سال جوجائے گی جیسا کہ چھچے ہے احادیث میں گزرا ہے) (فتح الباری ، بحوالہ نعیم بن جماد)

قبیلۂ جذام قوم شعیب ہی کی ایک شاخ ہے اور قوم شعیب کا حضرت مویل کی سرال ہونا قرآن تحکیم (سورة تصفی: آیت) ہے ثابت ہے۔ اس مدیث سے معلوم ہوا کے حضرت میسی علیہ السلام زمین پر نازل ہونے کے بعد قبیلۂ جذام کی کسی خاتون ہے نکاح فرما نمیں گے اور ان کی اولا دہمی ہوگی۔ اس طرح اس قبیلہ کو حضرت موئی علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سسرال ہونے کا نثر ف بھی حاصل ہوجائے گا۔'' (7) موضع نزول:

آپ مليدالسلام كبال نازل موس ك؟

حضرت ادس بن ادس التفقی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ عمیسل ابن مریم دمشق کی جانب مشرق میں سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے۔ (الدرالہ پھور بحوالہ طبرانی ، کنزالعمال ،ابن عسا کرو غیرو)

جھڑت کا بالرزمیۃ اللہ علیہ فریات ہیں کہ مینے علیہ السام وشق کے مشرق دروازہ پرسفید بل کے پاس اس طرح نازل : ول گ کہان وایک ہادل نے انھار کھا : وہا ا اپ دونوں ہاتھ دوفر شنوں کے کا ندھوں پر رکھے : وٹ ، ول گ ، ان ک جسم پر دوملائم کپٹر ے ، ول گ جن میں سے ایک کونہ بند بنا کر ہا ندھا ہوا ، وگا ، دوسر بے جا در کے طور پر اوڑھ رکھا ، وگا جب سر جھا کمیں گے تو اس سے جاندی کے موتی ( کی طرح پانی کے قطرے ) 'پکیس گے۔ ( تاریخ دِ مشق لا بن عسا کرص : 218 ، ن : 1 )

(8)عالمی خلافت کے قیام کے بعد کے حالات:

(6) آپ کے دور کے حالات کیا ہوں گی؟ حضرت میداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کے آخر میں ارشاد ہے '' اور میسیٰ ابن مریم نازل ہوکراس ( د جال ) گول کریں گے۔ اس کے بعد لوگ چالیس سال تک زندگی ہے اس طرح لطف اندوز ہوں گے کہ نہ کوئی مرسال تک زندگی ہے اس طرح لطف اندوز ہوں گے کہ نہ کوئی مرسال تک زندگی ہے اس طرح اطف اندوز ہوں گے کہ نہ کوئی مرسال تک زندگی ہے اس طرح الطف اندوز ہوں گے کہ نہ کوئی اس کے بازی کوئی تارہ وگا ( جانور بھی کسی کوئے مالی نقصان پہنچا کمیں گے نہ جانی حتیٰ کہ ) آ دبی اپنی بگر یوں اور جانوروں ہے کے کا جاؤ تھا س و نیم و چرو مے ( یعنی چرے کے لیے انہیں

بغیر چروا ہے کے بھیج دےگا)اوروہ بکری دو کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے کھیت کا ایک خوشہ بھی نہ کھائے گی (بلکہ صرف گھاس اور وہ چیزیں گھائے گی جو جانوروں ہی کے لیے بیس تا کہ ذراعت کا نقصان نہ ہو)اور سانپ اور بچھوکسی کوگزند نہ پہنچا کیں گے۔اور درندے گھروں کے دروازوں پر (بھی) کسی کو ایذانہ دیں گے اور آ دی زمین میں بل چلائے بغیر بھی ایک مدگندم ہوئے گاتواس سے سات سومد (گندم) بیدا ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کا بیان ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کے نزول کے بعد زندگی ہوی خوشگوار ہوگی، بادلوں کو بارش برسانے اور زبین کو نباتات اُ گانے کی اجازت بل جائے گی حتیٰ کہ اگرتم اپنا بیج شعوس اور چکنے پیخر میں بھی بوؤ گئے تو اُگ آئے گا اور (امن وامان کا) بیر حال ہوگا کہ آ دی شیر کے پاس سے گزرے گا تو مشیر نقصان نہ بہنچا کے گا اور سانپ پر پاؤں رکھ دے گا تو وہ گزند نہ پہنچا کے گا اور سانپ پر پاؤں رکھ دے گا تو وہ گزند نہ پہنچا کے گا۔ (اوگوں کے مابین ) نہ جنل ہوگا نہ حسد اور نہ کینہ۔ ( کنز العمال بحوالہ ابولیم )

#### (9) انقال اوروفات:

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا!''یار سول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم )! مجھے خیال ہوتا ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی تو کیا آپ مجھے اجازت دیجے میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی تو کیا آپ مجھے اجازت دیجے میں کہ میں آپ کے برابر فن کی جاؤں؟''آپ نے فر مایا!''وہ جگہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ وہاں میری ایو بکر کی ، مرکی اور عیسیٰ بن مریم کی قبر کے علاوہ کسی کی جگہمیں ہے۔''

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ تو رات میں مجمد (تسلی اللہ علیہ وسلم ) کی صفات لکھی ہوئی میں اور (پیا کہ ) عیسیٰ ابن مریم ان کے پاس فن کیے جا تمیں گے۔ (ترندی ، دالدرالمنځور) حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه کی حدیث موقوف میں ہے کیمیسی علیہ السلام کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ نیز انہی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ''عیسیٰ ابن مریم کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دور فیقوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا پس عیسیٰ ابن مریم کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دور فیقوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا پس عیسیٰ علیہ السلام کی قبر چوتھی ہوگی۔''(رواہ البحدادی ضی تاریحہ و الطبرانی کما فی اللہ دالمنٹور)

#### (10) آپ کے بعد:

آپ کے بعد مسلمانوں پراوراس دنیا پر کیا ہے گی؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه کا بیان ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که مینی این مریم نازل ہوکر و جال کو تل کریں گے اور جالیس سال (ونیا میں ) رہیں گے۔ اوگوں میں کتا ہا انتدا درمیری سنت کے مطابق عمل کریں گے اور ان کی موت کے بعد لوگ عیسیٰ ملیہ السلام کی وصیت کے مطابق (قبیلہ ) بی تنمیم کے ایک شخص کوآ ہے کا خلیفہ مقرر کریں گے جس کا نام مقعد ہوگا۔مقعد کی موت کے بعد اوگوں پرتمیں سال گزرنے نہ یا کمیں گے کہ تر آن یاک اوگول کے سینوں اور ان کے مصاحف سے اُٹھالیا جائے گا۔بعض روایات حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ میسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت بہت جلد آ جائے گی اور مذکورہ بالا حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم ایک سوہیں سال ضرورلگیس گے اس سے دونوں روا بھول میں تصاد کا شبہ ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر جہ ایک سوہیں سال کی مدت ہوگر بیا لیک سومیں سال نہایت سرعت ہے گز رجا ئیں گے۔حتی کہ ایک سال ایک مہینہ کے برابراورایک مہینہ ایک ہفتہ کی برابراورایک ہفتہ ایک دن کی برابرایک دان ایک گھنٹے کی ہرا برمعلوم ، وگا۔اوقات میں شدید ہے برکتی کی پیش گوئی منداحمہ کی ایک حدیث مرفق میں میں احقام وجودے شے دھنے سے ابوہ پر دربنتی اللہ عندے روایت کیا ہے۔ روایات کے مجموعے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میسی علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت تک کم از کم ایک سومیں سال ضرور لگیس گے مثلاً: حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کے اثر میں ہے کہ میسی علیہ السلام کے بعد قیامت سے پہلے ایک سومیں برس تک عرب لوگ شرک و بت پرسی میں مبتلا رہیں گے ؟؟؟ اور فتح الباری میں تو حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کا بیار شادمنقول ہے کہ آفا ہے کے مغرب سے طلوع کے بعد لوگ و نیا میں ایک سومیں سال تک رہیں گے بھر قیامت آئی گی۔

# ایک اہم سوال کا جواب

مبدویات اور سیجیات کے شمن میں آپ نے جن جناگوں یا واقعات کا تذکرہ پڑھا،
اس میں قدیم ہتھیاروں، قدیم ماحول اور قدیم اسباب جنگ کا تذکرہ ہے۔ کیا یہ ملائی
زبان ہے یا حقیق ؟ شنگوا ستعارے میں کی گئی ہے یا جدید زیا واپس قد امت کی طرف او ب
جائے گی۔ کوئی عالمی ایٹمی جنگ اسے واپس صدیاں چھے لے جائے گی۔ اگر ایبا ہو و
حضرت مبدی اور حضرت میسی علیماالسلام کے دور سے پہلے ایک اور عالمی جنگ کیوکر ہوگی۔
تیسری جنگ منظیم تو انہی کے دور میں ہوئی ہے۔ الفرض یہ سوال بہت اہم ہے کہ آیا حضرت مبدی مبدی کے دور میں ہوئی ہے۔ الفرض یہ سوال بہت اہم ہے کہ آیا حضرت کے طبور کے دوت موجود ہوں گی ؟ چنانچے اس سلسلے میں فقیہ اعصر مفتی یوسف صاحب کے ظبور کے وقت موجود ہوں گی ؟ چنانچے اس سلسلے میں فقیہ اعصر مفتی یوسف صاحب کے ظبور کے وقت موجود ہوں گی ؟ چنانچے اس سلسلے میں فقیہ اعصر مفتی یوسف صاحب کے ظبور کے وقت موجود ہوں گی ؟ چنانچے اس سلسلے میں فقیہ اعصر مفتی یوسف صاحب کے ظبور کے وقت موجود ہوں گی ؟ چنانچے اس سلسلے میں فقیہ اعصر مفتی یوسف صاحب کے ظبور کے وقت موجود ہوں گی ؟ چنانچے اس سلسلے میں فقیہ اعصر مفتی یوسف صاحب کے ظبور کے وقت موجود ہوں گی ؟ چنانچے اس سلسلے میں فقیہ اعصر مفتی یوسف صاحب کے ظبور کے وقت موجود ہوں گی ؟ چنانچے اس سلسلے میں فقیہ اعصر مفتی یوسف صاحب کے ظبور کے وقت موجود ہوں گی ؟ جنانچ اس سلسلے میں فقیہ اعصر مفتی یوسف صاحب کے ظبور کے وقت موجود ہوں گی ؟ جنانچ اس سلسلے میں فقیہ اعصر مفتی یوسف صاحب کے ظبور کی وقت موجود ہوں گی ؟ جنانچ اس سلسلے میں فقیہ اعصر مفتی یوسف صاحب کے ظبور کی وقید موجود ہوں گی ؟ جنانچ اس سلسلے میں فقیہ اعصر مفتی یوسف صاحب کے خور میں دور میں کی دور میں کی دور میں دور

سوال: روزنامہ جنگ میں آپ کامضمون العلامات قیامت" پڑھا۔ اس میں کوئی شک تبیس کہ آپ ہرمسکے کاحل اطمینان بخش ھور پر اور قرآن وجدیث کے حوالے ہے ویا کرتے جیں۔ یہ عظمون بھی آپ کی ملیت اور تھتیق کامضو ہے۔ الیکن ایک ہوت بجو میں نہیں آتی ک پورامضمون پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مبدی اور حضرت بیسٹی علیہ السلام کے کفار اور عیسائیوں سے جومعرکے ہوں گے ان میں گھوڑ دل، تلواروں، تبیر کمان وغیرہ کا استعال ہوگا۔ فوجیس قدیم زبانہ کی طرح میدان جنگ میں آھنے ساھنے ہوکراڑ میں گی۔

آپ نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی قسطنطیہ (Ista nbul) ہے نو گھڑ سواروں کو وجال کا پا معلوم کرنے کے لیے شام بھیجیں گے۔ گویا اس زیانے میں ہوائی جہاز دست یاب نہ ہوں گے۔ پھر میہ کہ حضرت میسٹی علیہ السلام دجال کوالیک نیزے سے ہلاک کریں گاور یا جوج ما جوج کی قوم بھی جب فساد ہر پا کرنے آئے گی تقواس کے پاس تیر کمان ہوں گے؟ یعنی وہ اشین گن (Stan gun)، رائفل (Rifle)، پسلل (Pistol) اور تباہ خیز ہموں جوں (Explosive Bombs) کا زمانہ نہ ہوگا۔ زیمن پراتسان کے وجود میں آئے کے بعد سے سائنس برابرزقی ہی کررہی ہے اور قیامت کے آئے تیا تواس میں قیامت خیز ترقی ہوچکی ہوگی۔

دوسری بات ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ حضرت میسی علیہ السلام ،اللہ کے حکم ہے چند خاص آ دمیوں کے ہمراہ یا جوج ما جوج کی قوم ہے بہتے کے لیے کو وطور کے قلعہ میں پناہ گزیں ہوں گے بعنی و نیا کے باقی اربوں انسانوں کو جوسب مسلمان ہو چکے ہوں گے باجوج ماجوج کے رحم وکرم پر چھوڑ جا کمیں گے۔اتنے انسان تو تطاہر ہے اس قلعہ میں بھی نہیں ساکتے ۔ میں نے کسی کتاب میں ہے وعا پڑھی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے فتنہ وجال ہے بایجنے کے لیے مسلمانوں کو بتائی تھی۔ مجھے یا دنہیں ربی۔ مندرجیہ بالا باتوں کی وضاحت کے ملاوہ وہ وہ عالم بھی تحریر مادیں تو عنایت ہوگی۔

جواب انسانی تدن کے ڈھانچے بدلتے رہتے جیں۔ آئی ڈرائع مواصلات (Communication system) اورآلات بٹک(War weapons) کی جوتر تی یا فتہ شکل ہمارے سامنے ہے، آج ہے ڈیڑھ دوصدی پہلے اگر کو فکی مختص اس کو بیان کرتا تو لوگوں کواس پر'' جنون'' کا شبہ ہوتا۔ اب خدائی بہتر جانتا ہے کہ بیسائنسی ترقی اس رفتار ہے آگے بڑھتی رہے گی یا خودکشی کر کے انسانی ترین کو پھر تیرو کمان کی طرف لوٹاد ہے گی؟

ظاہر ہے کہ اگر یہ دوسری صورت پیش آئے جس کا خطرہ ہروقت موجود ہے اور جس
سے سائنس دان خود بھی لرزہ براندام ہیں تو ان احادیث طیبہ ہیں کوئی اشکال باتی نہیں رہ
جا تا جن میں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔
فقد د جال سے حفاظت کے لیے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کا حکم ہے۔ کم از کم
اس کی پہلی اور پچیلی دی دی آ بیش تو ہر مسلمان کو پڑھتے رہنا جا ہے۔ ایک ؤ عاصدیث
شریف میں سینفین کی گئ ہے ۔ ''السلُفہ اُنٹی اعُو دُبِك مِن عداب حقیقہ ، و اعْو دُبِك مِن فعند اللہ اللّٰ الله مَن اعْدُ دُبِك مِن عداب حقیقہ ، و اعْو دُبِك مِن فعند اللّٰہ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّ

عنداب النفيسو، واعتوديك مِن فِتنهِ المسينيج الدحالِ، النهم إلى اعوديك مِن فِتنهِ السَّمُحَيَّا وَالْمَمَّاتِ. اللَّهُمَّ إِنِّيَ اعُوْدُبِكَ مِنَ الْمَاشِمِ وَالْمَغُرَّمِ. " (آپ كِمَاكُل اور ان كاهل: 1 /269-268)

بعض اہل قلم حضرات نے حضرت مہدی کے معرکوں کے متعلق واردان سامان جنگ کی جدید تعجیرات بھی کی جیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جدید ایجادات کو بھی فتو حات میں استعمال فرما نیں گے۔ تاہم بیض انداز ہے ہی جیں۔ واللّهُ اغیلُم ہما ہو تکابلُ الْہُتُنّہ۔

القد تعالی اس عظیم فتنے اور اس کے ظہور سے پہلے ظاہر ہونے والی ذیلی فتنوں کے جراثیم سے ہم سب کو تحفوظ رکھے۔ ہمیں اور ہماری آل اوالا دو متعلقین کو اس شیطانی فتنے کے خلاف برسر بیکارر ہمانی افواج کے ہماول دستے میں شامل فرمائے۔ اس خواہش کو ہماری ولی آرز واور قبلی تمنامیں تبدیل فرماد سے اکہ ہم وس راستے کی مشکلات کو ہماری ورم دانہ و ارتجیس کی مشکلات کو ہماری اور میں دانے میں شامل ہوجائیں۔

## تيسراباب

# وجالبات

🛠 .... وجال کون ہے؟

🖈 .... وجال کہاں ہے؟

☆ د جال کب برآ مد ہوگا؟

🛠 ..... د جال کی دعوت ، د جالی فتنه کی نوعیت وحقیقت

🕁 .... د جال کے پیروکار ، د جالی قو تو ں کا تعارف

☆ ۔۔۔ وجال ہے بیجنے کے لیےروحانی وتز ویراتی تدابیر

#### حصوٹے خدا کی تین نشانیاں

''جب ہےاللہ نے ذریت آ دم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتند دحال کے فتنہ ہے برانہیں ہوااوراللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو وجال ہے ڈرایا ہے اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین أمت (اس لیے) وہ لامحالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی (زندگی) میں نکلاتو ہرمسلمان کی طرف ہے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں ،اوراگرمیرے بعد نکلاتو ہرمسلمان اینا دفاع خودکرے گا۔اوراللہ ہر مسلمان کامحافظ ونگہبان ہوگا۔ وہ شام وعراق کے درمیان ایک راستہ برخمودار ہوگا، ہیں وہ دائمی مائمی (ہرطرف) فسادی پیلائے گا۔اے اللہ کے ہندو! تم اس وقت جابت قدم رہنا۔ میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کے دیتا ہوں، جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کیس۔ وہ سب سے سلے تو یہ دوئ کرے گا کہ میں نبی ہوں ،حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ، پھر ید دوی کرے گا کہ میں تنہارارے ہوں ( مگراہے دیکھے والے وہلی ہی نظر میں ایسی تمین چیزیں نظرآ جا تمیں گی جن ہے اس کے دعوے کی تکذیب کی جائنتی ہے: (1)ایک تو یہ کہ وہ آئکھوں ہے نظر آرہا ہوگا) حالانکہ تم ایخ رب کوم نے سے پہلے ہیں دیجے کتے ( تواس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رہنیں )اور (2) دوسری یہ کہ )وہ کانا ہوگا ، حالانکہ تمہارارے کانا خبیں ، (3) تیسری بہ کہ ) اس کی دونوں آئٹھیوں کے درمیان'' کاف'' لکھا مِوَّةُ جَوْمِ مُوْمِنَ بِرَحِدِ <u>لَيُحَارِثُوا وَوَلِكُ مِنَا حَالِمَا مِنْ مَوْمِنَ بِرَحَدِ لَا</u> مُعَالِمًا وَوَلِ<sup>44</sup>

# دجال كانام اوراس كامعنى

یہودی اپنے اس نجات وہندہ کا آخری معلوم نام ینبل ، یُو بل یا صبل بتاتے ہیں جو ہماری اسلامی اصطلاح میں'' طاغوت'' اور بتوں کا نام ہے۔ اور اس کا لقب ان کے ہاں مسجایا ستا ہے۔

د جال کا اصل نام معلوم نہیں ....ا حادیث میں آیا جونہیں .... یہ اپنے لقب سے مشہور ہے۔ ہمار سے ہاں اس کا لقب'' و جال''مشہور ہے اور بیلفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔

دجال کا مادہ ' دوبی مل' ہے۔ دجال کا لفظ فقال کے دزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ دجال کا معنی ہے وصائب لیمنا، لیمیٹ لیمنا۔ دجال اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نے حق کو باطل سے فرصائب دیا ہے گیا گیا کیونکہ اس نے حق کو باطل سے فرصائب دیا ہے گااس لیے کہاس نے اپنے جھوٹ مہنم سازی اور تلیس کے ذریعے ہے اپنے کھر کولوگوں سے جھپالیا ہے۔ ایک قول ہیں ہے کہ چونکہ دوا پنی فوجوں سے زمین کو و حائب لے گارکولوگوں سے جھپالیا ہے۔ ایک قول ہیں ہے کہ چونکہ دوا پنی فوجوں سے زمین کو و حائب لے گارکولوگوں سے دجال کہا گیا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشار و مقصود ہے کہ دبی دجال اس جو ان فتوں والا ہے جو ان فتوں سے ذریعے سے اپنے کفر کوملفی سازی سے السر جہت بڑے برا سے فتوں والا ہے جو ان فتوں سے ذریعے سے اپنے کفر کوملفی سازی سے

ساتھ ہیش کرے گااوراللہ کے بندوں کوشکوک وشبہات میں ڈال دے گا۔

'' د جال'' عربی زبان میں جعلساز ، کمع ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔ '' د جال'' کی نقلی چیز پر سونے کا پانی چیز ھانے کو کہتے ہیں۔ د جال کا بیٹام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جمعوث اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ وہ ظاہر پچھ کرے گا اندر پچھ ہوگا۔ اس کے تمام دعوے ، مشعوب ، سرگر میاں اور پروگرام ایک ہی محور کے گردگردش کریں موگا۔ اس کے تمام دعوے ، مشعوب ، سرگر میاں اور پروگرام ایک ہی محور کے گردگردش کریں گے اور وہ ہے : د جل اور فریب ۔ اس کے برفعل پر دھو کا د ہی اور فاط بیانی کا سابیہ وگا۔ اس کی کوئی چیز ، کوئی عمل ، کوئی تو ل ، اس شیطانی عادت کے اثر سے خالی نہ ہوگا۔

اس کا ایک معنی ایسی مرہم یا لیپ جس کی تہد جلد پر بچھا کر برنمائی چھپائی جاتی ہے۔
آپ اس تعریف کوسا منے رحمیں اور ان خوشما الفاظ کو دیکھیں جنہیں مغربی میڈیا (جود جال کی
پہلی عالمی پرلیس کا نفرنس سے لے کراس کے عالمی وقتی افتد ارتک اس کی نمایندگی کا فرض انجام
دےگا ) نے وضع کر رکھا ہے اور ان کے سہارے اپنی خونخو ارک ، سنگ دیل اور قبل و غارت گری کو
چسپار کھا ہے ۔ مشال النمانی حقوق ، اشتر اکیت ، جمہوریت ، معاشی خوشحالی ، معاشرتی مساوات ،
فلاح و بہبود کی خاطر خاندانی منصوبہ بندی ، فنون اطیفہ ، قانون و دستور سے بیسب الفاظ مخض
فعرے ہیں۔ ان کے بیچھے صرف سراب ہے۔

وجال اکبر کانام سے کیوں رکھا گیا؟ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں مخرسب سے زیادہ واضح قول ہیں ہے کہ وجال کوسے کہنے کی وجہ یہ ہے اس کی ایک آئے اور ابرونیس ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں مسے وہ ہے جس کے چہرے کے دوحصوں میں سے ایک حصد مناہ واہوہ اس میں نہ آئکھ ہواور نہ ہی ابرو۔ اس لیے وجال کوسے کہا گیا ہے۔ پھر انہوں نے حضہ مناہ واہوہ اس میں نہ آئکھ ہواور نہ ہی ابرو۔ اس لیے وجال کوسے کہا گیا ہے۔ پھر انہوں نے حضر مناہ واہوہ کی اس حدیث سے نے حضر سے حذیف رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے استدلال نیا ہے۔ "واڈ الے خال مدین نے العبل، عبدہا طفر ڈ علیا طفر ڈ علیا طفر ڈ علیا ہوں اللہ وجال

منی ہوئی آ کھوالا ہے جس پرایک غلیظ بھڈ اسانا خونہ (پُھٹی ) ہے۔'' ہمارے ہاں مسیح کالفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس کی وجہاور مسیح صادق اور مسیح کاذب کافرق ہم مسیمیات کے شروع میں بیان کر چکے ہیں۔

# دجال کون ہے؟

(1) د جال کون ہے؟(2) کہاں ہے؟(3) کب برآ مد ہوگا؟ فتنۂ و جال کا آغاز تو یقینا ہو چکا ہے۔ اس کا سر براد المظلم کون ہوگا؟ اس کا علمۃ

عرون کون سالحد : وگا؟ اور جم اس لمحے کے کتنی دور میں یا جم ؛ جال کے عبد میں ہی جی رہے۔ \*\* . \*\*

ين؟

یہ وہ بین سوال ہیں جو ہراس ذہن میں گردش کرت ہیں جو دنیا کوصرف و نیا تک اور مادیت تک محدود نہیں بچھتا ، آخرت پریقین اور روحانیت اور مادیت کے درمیان ہوئے والی زبروست سخکش پرنظر رکھتا ہے اور یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ روز قیامت اس سے ضروراس حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ ایمان و مادیت کے اس عظیم معرکے میں اس نے اپناوزن کس پلزے میں ڈالانتھا اوراس حوالے سے اس کا روساور کردار کیا تھا ؟

بنده اس حوالے سے عرصۂ دراز تک مطالعہ جستجو اور تفتیشی کاوشوں میں لگار ہالیکن ایک آ دھ مرتبہ بلکا سامبہم قتم کا ذکر کرنے کے علاوہ مجھی اس دفعوع کو براہ راست نہیں چھیڑا۔ انقد تعالی جزائے خیر وے ان علمی شخصیات کو جو اس دفعوع پر امت کو بہترین

معلومات ہے آگاہ رکھتے اور بروفت تقیحتیں کرتے رہتے ہیں۔ان حضرات کے نام بندہ کی کتاب'' عالمی یہودی تنظیمیں'' کے مقدے میں دیے گئے ہیں اور اس کتاب کے آخر میں ان کی تصنیف کرد و معلو ماتی کتابوں کا تذکر و بھی کیا گیا ہے۔ عالم عرب میں سعودی عرب ے ڈاکٹر عبدالرحمٰن الحوالی اورمصر کے استاذ محمد امین جمال الدین نے اس حوالے ہے بہت شاندار کام کیا ہے۔ ڈاکٹر الحوالی کی کتابوں کا ترجمہ رضی الدین سید نے اور استاد الامین کی کتابوں کا ترجمہ پروفیسرخورشید عالم ،قرآن کالج لا ہورنے کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ے مولا نا مناظراحسن گیلا کئی نے'' د جالی فتنہ کے نمایاں خدوخال''اورمولا ناسیدا بوانحسن علی ندویؓ نے ''معرکۂ ایمان و مادیت' میں و جال کی شخصیت اور فتنے کی نوعیت پرسور ہُ کہف کی روثنی میں مفصل اور محقق ٹفتگو کی ہے جو لائق دید ہے۔ معاصرین میں رضی الدین سید ( از راه کرم وه پیچریه پرهیس تو اینافون نمبراس نمبر پر مجموا دین: 282253-0300 ) اور ذکی الدین شرقی ( کراچی ) کے ملاوہ اسرار عالم ( بھارت ) نے بہت کچھاکھا ہے ( مؤخرالذکر کا کام اگر چہسب ہے وقع اورمفصل ہے لیکن وہ پچھ جگہوں پر راہِ اعتدال ہے ہٹ گئے ہیں اورا نے قلم کو بہکنے اورا نی فکر کو جمہور کی تاویل تفسیر ، تشریح وتو منبح ہے انحراف ہے بچانہیں سکے مثالاً تفسیری ذخیرہ اور فقدا سلامی بران کے غیرمنا سب تبھر ہے۔اللہ تعالیٰ ان کی خد مات كوقبول فرمائ اوركوتا ہوں ہے درگز رفرمائے۔) مولا نا عاصم عمر اور آصف مجيد نقشبندي نے حضرت مہدی اور فتنہ د جال کی عصری تطبیق میں کافی کاوش کی ہے۔ حال ہی میں کا مران رعد کی'' فری میسنری اور د جال'' نامی شاندار کتاب تخلیقات لا ہور ہے جیسے کر سامنے آئی ے۔اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں قبول فر مائے۔ باعث تعجب یہ ہے کہ آئی متعدد کاوشوں کے باوجوداوراتیٰمتنوعؑ آ دازیں لگنے کے باوجودعوام وخواص میں اس حوالے سے خاص فکر وتشویش اور تیاری و د فاع کے آٹار د ورتک دکھائی نہیں دیتے۔ دراصل جب تک خواص اس

پر بھر پور توجہ نہیں دیں گے، عوام کہاں اس کی زحمت گوارا کریں گے کہ اس عالمگیر فتنے ہے آگاہی حاصل کریں اور اس سے حفاظت کے نقاضوں کو سمجھیں؟ زیر نظرتح برکا مقصد تجسس بھیلا نانہیں، حفاظت ایمان کی دعوت کو آگے بڑھانا اور شیطانی فتنوں ہے اپنی، اپنے متعلقین اور اہلِ اسلام کے تحفظ کی طرف متوجہ کرنا ہے، واللہ ولی التوفیق ۔

د جال کون ہے؟ اس حوالے ہے مختلف با تیں کی جاتی رہی ہیں۔ بعض تو اتنی مصحکہ خیز ہیں کہ بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ ہم ان سے صرف نظر کرتے ہوئے یہاں تین مشہور اقوال ذکر کر کے ان پر تبسر ہ کرتے ہوئے چلیں گے۔

### د جال کون ہے؟

#### (1) سامری جادوگر:

 ان تسفول الامساس" " چلاجا، تیری بیسزا ہے کدزندگی بھر کیے گا جھے نہ چھوؤ۔ " تو د جال المسمی بیسامری مجروح حالت میں وہاں سے غائب ہو گیااورا ب کہیں رو پوش ہے۔

یدرائے حال ہی میں د جالیات کے حوالے سے شہرت پانے والے مصنف جناب اسرار عالم کی ہے۔ اس کی تابید میں کوئی قول بندہ کوئیس ملا اور سامری جادوگر کے بارے میں جو تفصیلات کتب تفییر و تاریخ میں وارد ہوئی ہیں وہ د جال پر منظبق ہوتی و کھائی نہیں دیتیں۔ مثلاً: وہ یک چشم نہ تھا۔ اس کی آئموں کے درمیان کا فرلکھا ہوا نہ تھا۔ حضرت موکی علیہ السلام نے اسے کہیں قیر نہیں کیا تھا جبد د جال ہیڑیوں میں مقید ہے۔ سامری کو تا حیات مزادی گئی کہ وہ ہر آئے والے سے یہ کہتا تھا:'' مجھے مت چھوؤو۔'' د جال ایسا نہ کہا۔ ووقو ساری د نیا کواہے قریب کرنے کی فکر میں ہوگا۔ پھر آگر سامری ہی د جال ہوتا تو حدیث شریف میں تفصیلی میں کہیں کوئی اشارہ مانا جا ہے تھا۔ د جال کے متعلق حدیث شریف میں تفصیلی علامات ہیں کہیں کوئی اشارہ مانا جا ہے تھا۔ د جال کے متعلق حدیث شریف میں تفصیلی علامات ہیں کیکن کہیں یہ ذرکر نہیں کہ وہ ہزاروں سال پہلے والا سامری تھا۔

بعض اہل علم کی رائے ہے کہ اس ہے جیرم آبیف (یا حرا آصف) مراد ہے۔ یہ سیدنا حصرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہیکل سلیمانی کے نو بڑے معماروں ( ماسٹر میسئز ) کا سربراہ ( گرینڈ ماسٹر ) تھااور جنات ہے تعلق رکھتا تھا۔ یہودی ندہجی داستانوں کے مطابق اس کو( معاذ اللہ ) فرشتوں نے کا نئات کی تقمیر کے جادوئی راز بتاد ہے تھے۔ اس سے وہ راز لینے کے لیے اے قبل کردیا گیا۔ یہود کی برشمتی دیکھیے کہ وہ اللہ کے بیچ پیغیبر حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنی نسبت کرتے میں لیکن ان کی اطاعت نہیں کرتے۔ ان برجادو کے جھوٹے بہتان اگاتے ہیں جب کہ دوسری طرف وہ جیرم آبیف کو دیوتا ( الوہ ی شخصیت ) تصور کرتے ہیں۔ ان کے مطابق قر آن شریف میں جو یہ ندکور ہے اور ( ہم شخصیت ) تصور کرتے ہیں۔ ان کے مطابق قر آن شریف میں جو یہ ندکور ہے ان اور ( ہم

نے) جنوں کو اس (سلیمان) کا تابع فربان بنادیا جن میں ہرفتم کے معمار اور فوط خور سے ۔'ان معمار جنوں میں جرم آبیف بھی تھا۔ نیز آیت قرآنی''اور ہم نے آزمایا سلیمان کو اور ڈال دیا اس کی کری پرا کے جسم ۔۔۔'' ہے یہی جرم آبیف مراد ہے جس نے منخ شدہ یہودی روایات کے مطابق سلیمانی انگوشی جرائی تھی اور تخت سلیمانی پر قابض ہوگیا تھا۔ اس اسرائیلی روایات کو ہمارے مفسرین نے فقل کیا ہے اور اس پر بخت تر دیدی ہے۔ حضرت قادہ رحمۃ اللہ علیہ یہودی علماء ہے لیا تی

:4

'' حضرت سلیمان علیه السلام کوتکم و با گیا که بیت المقدس ای طرح تغمیر کری که اوے کی کوئی آ واز سفنے میں ندآئے ۔انہوں نے بہت کوشش کی کیکن کامیاب ندہو سکے۔تب انہوں نے ایک جن کے بارے میں سنا جس کا نام خرایا آ صف تھا۔ وواس تکنیک ہے آگاہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف کو بلایا۔ اس نے ہیرے کے ساتھ بیتروں کو کا نئے کاممل دکھایا۔اس طریقہ ہے شرط بوری ہوگئی۔ چنانچے ہیں کل سلیمانی یا بیت المقدس تعمیر ہوگیا۔ایک دن حضرت سلیمان ملیدالسلام خسل کے لیے جارے تھے۔انہوں نے اپنی انگوشی آصف کے حوالے کی۔ یہ انگوشی بہت مقدس اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی مہرتھی (ایک اور روایت کے مطابق سلیمان علیہ السلام نے بیانگوشی این ایک بیوی کو دی جس ہے ے آصف نے لے لی۔ ) آصف نے بدانگوشی سمندر میں بھینک دی اورخودسلیمان علیہ السلام کا روپ دھارلیا۔ اپنا چبرہ اور وضع قطع تبدیل کرلی۔اس طرح آصف نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور تخت چھین لیا۔ آصف نے سلیمان علیہ السلام کی ہر چیز پر اختیار حاصل کرلیا موائے ہو یوں کے۔اب اس نے ایسی بہت میں چیزیں کرنا شروع کردیں جو احيمي نبير تقيس. - حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی ہے جس طرح عمر رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلی اللہ وہا جس کا استحان لیا۔ ساتھی نے آصف سے ایک سوال ہو چھا جس کا جواب اس نے تو رات کی تعلیمات کے خلاف دیا۔ اب سب لوگوں کو اندازہ ہوگیا کہ ہم خص سلیمان علیہ السلام پنیمبر نہیں۔ انجام کار حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت بھی واپس لے لی اور آصف کو گرفتار کرایا۔ ' (تفییرائی کثیر۔ ج: 4، می: 400)

یہودی چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سیجے پیروکاراور ماننے والے نہیں سے انہوں نے اس داستان میں کئی تو بین آمیز واقعات شامل کردیے بیں۔علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فر ماتے ہیں:''اہل کتاب (یہودیوں) کا ایک گروہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغیبر ہیں۔اس لیے زیادہ امکان یمی ہے کہ ایسے لوگوں نے یہ داستانمیں وضع کر لی ہوں۔''

الغرض جیرم آبیف نامی انسانی جن یا جناتی انسان یمبود کی محرف واستانوں کے مطابق" کا نتات کا گریند آرکٹیک "قاراے مقدی بیکل کے کلس پر لے جایا گیا۔اس کی ایک آ نکھ خراب تھی۔اس پر مرتے وقت تشدد کیا گیا جس سے اس کا حلیہ بجز گیا۔ یمبود کے نزدیک "کا حلیہ بجز گیا۔ یمبود کے نزدیک" کا حرفی اشارہ God کی طرف نہیں، یہ The Grand Architect کا مخفف ہے۔

یبوداس کو اپنا دیوتا اور مسیحا خیال کرتے ہیں اور کلونگ کے ذریعے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی امید پر سائنسی تجربات کیے جارہے ہیں۔فری میسن کی تیسری ڈگری کی تقریب (یہ آخری ڈگری ہے جوغیر یہود کودی جاتی ہے) میں یدالفاظ استعال ہوتے ہیں۔ '' ما آت ۔۔۔نیب ۔۔۔مین ۔۔ آ ، ما، آت ، با، آ ۔۔۔'' یہ قدیم مصری زبان ہے۔اس کامعنی ہے: " وعظیم ہے فری مسیزی کامتند ماسٹر عظیم ہے فری مسیزی کا جذبہ۔" اس میں "سینئر ماسٹر" سے یکی نیم انسان نیم جن تئم کا بدعقیدہ و بدعمل شخص مراد ہے۔ یہودی چونکہ اس مردہ کوزندہ کر کے اُٹھانے کی فکر میں ہیں للبذاوہ ماسٹر میسن بنانے کی تقریب کو Raise" اٹھانے" کی تقریب کہتے ہیں، بنانے کی تقریب نہیں کہتے ۔ یہود کو اپنے ماسٹر اور کا کنات کے گرینڈ آرکٹیکٹ کی نعش کو جینئک سائنس میں مہارت کے ذریعے اٹھانے کی امید ہے۔

بیرائے یہود کی مخصوص فربی روایات کے مطابق تو درست ہو کئی ہے ....گرنی الحقیقت کسی طرح سیجے نہیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف کے مطابق د جال مردہ نہیں ، زندہ ہے۔ اس کی نعش کسی سائنٹ کمل سے زندہ نہیں ہوگی ، البتہ جب اللہ تعالی کا حکم ہوگا ، اس کے جناتی قتم کے زندہ وجود کو د نیا میں فساد پھیلانے کے لیے رہائی مل جائے گی ۔ کسی مفسر، مورخ یا محق ف آج تک بیہ بات نہیں کہی کہ د جال ہیکل سلیمانی کے معماروں میں محدث ، مؤرخ یا محقان نے تک بیہ بات نہیں کہی کہ د جال ہیکل سلیمانی کے معماروں میں شامل تھا پھرا سے مار دیا گیا اور پھرا سے یہودی زندہ کریں گے۔ جہاں تک بات یہودی شری د استانوں کی ہے تو ان کا کہنا ہی کیا ؟ یہود کی بر بادی کا سبب یہی گھر نتو قصے کہانیاں ہی تو ہیں۔

# د جال کاشخصی خا که

#### (3)ام يكا:

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ امر یکا د جال ہے۔ کیونکہ د جال کی ایک آنکھ ہوگی اور
امر یکا کی بھی ایک آنکھ ہے۔ اس کی مادیت کی آنکھ کلی جبکہ روحانیت کی آنکھ چو بٹ ہے۔
وہ مسلمانوں کوایک آنکھ ہے اور غیر مسلموں کو دوسری ہے دیکھتا ہے۔ اس کواپنے فائدے کی چیز نظر آتی ہے، دوسرے کے نقصان ہے اسے کوئی سروکا رئیس۔ اس کی کرنی پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے ۔ اس کی کرنی پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے ۔ اس مولی ہے ۔ اس کی سے۔ اس کی سرز مین پر دجائی تہذیب جتم لے چکی ہے۔ پروان چڑھ دی ہے اور مادی طاقتوں پر غیر معمولی اقتد ارکی بدولت و ہوا نے فیوورلڈ آرڈر'' کے ذریعے دنیا میں دجائی نظام ہر پاکر نا چاہتا کی غیر معمولی اقتد ارکی بدولت و ہوا کھا کر رخصت ہوا ) کا بیان ریکارڈ پر ہے ان مجھے خدا کی طرف سے براہ راست بدایات ملتی ہیں۔ "بیتو دعوائے نبوت کے متر ادف ہے اور دجال طرف سے براہ راست بدایات ملتی ہیں۔ "بیتو دعوائے نبوت کے متر ادف ہے اور دجال کے بیا ایسا ہی دعویٰ کر ہے گا۔ صدر صاحب موصوف یہ بھی فرما چکے ہیں "ہم تمہیں پھروں کے دور میں جھیجے دیں "ہم تمہیں پھروں کے دور میں جھیجے دیں "ہم تمہیں پھروں آئر ہیں۔ کے دور میں جھیجے دیں "ہم تمہیں پھروں آئر ہو ہوائی خدائی کے ہم معنی ہو اور دجال آخر ہیں کے دور میں جھیجے دیں "ہم تمہیں پھروں کے دور میں جھیجے دیں "ہم تمہیں پھروں کے دور میں جھیجے دیں "ہم تمہیں پھروں کے دور میں جھیجے دیں گاری کی دور میں جھیجے دیں "ہم تمہیں پھروں کے دور میں جھیجے دیں "ہم تمہیں کی دور میں جھیجے دیں گار کی دور میں جھیجے دیں گارہ کی دور میں دور میں دور میں جھیجے دیں گارہ کی دور میں جھیجے دیں گارہ کی دور میں جھیجے دیں گارہ کی کو دور میں تو کی کی دور میں جھیجے دیں گارہ کی کی دور میں کی دور میں جھی دیں گارہ کی کی دور میں کی کو دور کی کی دور میں کی دور میں کی کی دور میں کی دور میں کو دی گی دور میں کی دور کی کی دور میں کی دور می

خدائی کادعویٰ کرےگا۔ د جالیت دراصل جھوٹی خدائی کا دوسرانام ہے ۔۔ وغیرہ وغیرہ۔ جوحضرات اس رائے کواہمیت دیتے ہیں وہ دوطرح کے ہیں:(1) سیجھاتو اجادیث کاعلم نہ ہونے اور غلط نہی کی بنا پر ایسا سمجھتے ہیں ۔ان کے پیش نظر کوئی غلط مقصد نہیں ۔ پہلوگ معذور ہیں۔(2) کیجھ جان ہو جھ کرکسی خاص مقصد ( مثلاً یہودیت کی خدمت اورمسلمانوں کود جالی فتنے سے بےخبرر کھ کر د جال کی راہ ہموار کرنے ) کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ یہ خود د جال ہیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الد جال الا کبرے پہلے تمیں چھوٹے و جال نکلیں گے۔ایک حدیث میں توستر ہے بچھادیر د جالوں کا ذکر ہے۔ دونوں باتیں اور دونوں اعدادا نی جگہ درست ہیں۔ پجھ د جال نی کینگری کے ہوں گے پچھ پی کینگری کے۔ پہلے تمیں ہوں گے۔ دوسری نشم ستر سے پچھاو پر ہوگی۔ا حادیث کوجس نے سرسری نظر ہے بھی دیکھا ہا ہے بیتین ہے کہ د جال کو کی ملک نہیں ،ایک متعین شخص ہے جس کوانسانوں کی آ ز مائش کے لیے غیرمعمولی صلاحیت اور طاقتیں دی گئی ہیں لیکن و وان کو ہمیشہ نلط مقاصد کے لیے استعال کرے گا۔حضرت مولا نا ابوالحن علی ندوی رحمہ اللّٰہ د جال اور د جالیت پر اپنی مشہور كتاب معركة ايمان وماديت ' كےصفحہ 135 يرفرماتے ہيں :

"جن احادیث میں دجال کا ذکر آیا ہے اور اس کے اوصاف وعلامات بیان کے گئے ہیں، وہ تو انز معنوی کی حد تک پہنے چی ہیں، ان میں اس بات کی صاف وضاحت ہے کہ وہ ایک معین شخص ہوگا جس کے پھم عین صفات ہوں گے۔وہ ایک خاص اور معین زمانہ میں ظاہر ہوگا (جس کی سیح تاریخ اور وقت ہے ہم کو آگاہ بیس کیا گیا ہے ) نیز ایک معین قوم میں ظاہر ہوگا جو بہود ہیں۔ اس لیے ان تمام وضاحتوں کی موجود گی ہیں نداس کے انکار کی شخو کہ نیز ورت ۔ اس لیے ان تمام وضاحتوں کی موجود گی ہیں نداس کے انکار کی شخو کئی ہے نظر ورت ۔ احادیث ہیں اس کا بھی تقین کر دیا گیا ہے کہ وہ فلسطین ہیں ظاہر ہوگا اور ایاں اس کو موق و غلب حاصل ہوگا۔ در حقیقت فسطین وہ آخری اسلیج ہے جہاں

ایمان و مادیت اور حق و باطل کی بیکھیش جاری ہے اور منظر عام پر آنے والی ہے۔ ایک طرف اخلاقی اور قانونی حقوق رکھنے والی قوم ہے جن کا سب سے بڑا ہتھیارا ورسب سے برئ دلیل بیہ ہے کہ وہ دین اور دعوت الی اللہ کے حامل ہیں اور انسانیت کی فلاح اور مساوات کے واعی ہیں۔ دوسری طرف وہ قوم ہے جو ایک خاص نسل اور خون کے نقلاس مساوات کے واعی ہیں۔ دوسری طرف وہ قوم ہے جو ایک خاص نسل اور خون کے نقلاس و برتری کی قائل ہے اور پورے عالم اور انسانیت کے سارے وسائل کو اس نسل اور عضر کے اقتدار وسیادت کے اندر لے آتا جا ہتی ہے اور فنی صلاحیتوں اور علوم طبعیہ کے وسائل و ذرائع کا بہت برنا ذخیرہ اس کو حاصل ہے۔ انسانیت کے اس حقیقی اور فیصلہ کن معرکے کے و ذرائع کا بہت برنا ذخیرہ اس کو حاصل ہے۔ انسانیت کے اس حقیقی اور فیصلہ کن معرکے کے آتا ہو اس کو حاصل ہے۔ انسانیت کے اس حقیقی اور فیصلہ کن معرکے کے مناسب فضا اور ماحول تیار کرر ہے ہیں جس میں یہ کہانی اپنے بچ کرداروں کے ساتھ مناسب فضا اور ماحول تیار کرر ہے ہیں جس میں یہ کہانی اپنے بچ کرداروں کے ساتھ دیرائی جائے گی۔''

اس عبارت کوغور ہے پڑھا جائے تو مضمون کے شروع میں دیے گئے تینوں سوالات کے جوابات آ جاتے ہیں( د جال کون ہے؟ کہاں ہے؟ کب برآ مد ہوگا؟)لیکن ہم ان تینوں کی تشریح نہیں کرتے ۔ فی الحال ہم پہلے سوال پرچل رہے ہیں۔

خلاصة كلام يه كداگر چدامريكاكى دجالی خصوصيات میں شک نہیں لیکن وہ وجال شیس ،البتہ امریكاكی تبذیب جوسراس مادیت پرتی پرقائم ہے، وجالی تبذیب ضرور ہے۔
بلکہ دجال اپنے ظہور کے بعد جو کام دنیا میں کرے گا،امریکی استعار یہود کے ورغلانے سے
بلکہ دجال کوسچا نجات دھندہ بمجھ کر) اس کی راہ بموار کررہا ہے۔وجال کو هیتی آسانی خدائی کے
مقابلے میں فرضی زمنی خدائی کے لیے جو وسائل در کار ہیں،امریکا بلکہ پورام خرب انہیں مہیا
کرنے کے لیے دان رات سائنسی تحقیقات میں لگا ہوا ہے اور یہودی سائنس دانوں کے
ساتھ مل کرنت نی مجیر العقول جن یں ایجاد کرکے اس کی عالمی حکومت کی بنیادیں مضبوط

کرنے میں ابنا ساراز ورصرف کررہا ہے۔لیکن اس سب کچھ کے باوجود امریکا و جال نہیں۔ کیونکہ د جال کسی ملک یاحکومت کا نام نہیں ،ایک متعین شخص کا نام ہے۔

آیئے! ذراایک نظران احادیث پرجن سےصاف معلوم ہوتا ہے کہ الدجال الا کبر (مسیح کا ذیب) ایک مخصوص حلیدر کھنے والا انسان ہوگا:

ہے۔۔۔'' وہ (الدجال، سِحِ کاذب) ایک نوجوان مرد ہوگا۔اس کے ہال چھوٹے اور گھنگھریا لے ہوں گےاوروہ ایک آنکھ سے نابینا (کانا) ہوگا۔'' (صحیح مسلم، 7015)

ہے۔ رسول مقبول سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ وہ کہے کا طواف کرر ہے ہیں کہ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: ''وہ بھاری بحرکم جسم ،سرخ رنگت ،گھنگھریا لے بال اورا یک آ نکھ سے نا بینا ہے۔ اس کی آ نکھ لئکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔'' (صبح بخاری 9.242)

۱۳۶۰ "اس کی پیشانی پرلفظ کافرلکھا ہوگا اور ہراہل ایمان جا ہے خواندہ ہوگا یا تا خواندہ وہ اس لفظ کو پڑھ سکے گا۔" (مسنداحمہ 3-368\367)

ندکورہ بالا احادیث صراحت کے ساتھ اکسی الد جال کے خدوخال اور شخصیت پیش کرتی ہیں ،ان کے مطابق الد جال ایک نو جوان ہوگا۔ وہ تنومنداور بھاری بھر کم ہوگا۔ اس کا رنگ سرخ ہوگا۔ اس کے بال کھنگھر یا لے اور بہت چھوٹے ( کئے ہوئے) ہوں گے۔ کا رنگ سرخ ہوگا۔ اس کے بال کھنگھر یا لے اور بہت چھوٹے ( کئے ہوئے) ہوں گے۔ اس کی دونوں آ تکھوں میں عیب ہوگا۔ وہ ایک آ تکھ سے اندھا ہوگا۔ اس کی دومری آ تکھاس طرح ہوگی جیسے انگور کا لئنا ہوا والنہ اس کی پیشانی پردونوں آ تکھوں کے درمیان لفظ" کافر" کلفظ کہا ہوگا والنہ اس کی پیشانی پردونوں آ تکھوں کے درمیان لفظ" کافر" کافر" کلفظ کھا ہوگا ( نیٹو کے جو ٹینک خلیج کی جنگ اور کوسوو کی جنگ میں استعمال ہوئے ان پر لفظ کہا ہوئے ان پر لفظ کہا ہوئے ان پر لفظ کہا ہوئے ان پر لفظ کے بیشانی پر کھا ہوائی ہوئے ان ہوئے ان ہوئے ان کو لفظ کی بیشانی پر کھا پڑھا ہیں گے جبکہ کافر آ کسفورڈ کا کر بچو یت : ویا بارورڈ گا ماستر ، وہ پہلفظ اس کی پیشانی پر لکھا پڑھ لیس گے جبکہ کافر آ کسفورڈ کا کر بچو یت : ویا بارورڈ گا ماستر ، وہ پہلفظ اس کی پیشانی پر لکھا پڑھ لیس گے جبکہ کافر آ کسفورڈ کا کر بچو یت : ویا بارورڈ گا ماستر ، وہ پہلفظ

نہیں پڑھ سکیں گے۔ اے ایمان کی برکت اور گفرونفاق کی نحوست کے علاوہ اور کیا نام
دیں؟ جو جتنا زیادہ عصری تعلیم یافتہ ہوگا وہ اتنابی اس کے چنگل میں بھنے گا۔ کیونکہ عصری
تعلیم عقلیت ببندی سکھاتی ہے۔ جو جتنا سیدھا سادہ وا جبی دینی تعلیم والامومن ہوگا وہ اس
ے اتنابی محفوظ رہ گا کیونکہ دینی تعلیم عقلیت کے پارد کیھنے کی صلاحیت بیدا کرتی اور
روحانیت سکھاتی ہے۔ اب بیلفظ تج یدی انداز میں لکھا ہوگایا قابل اوراک انداز میں؟ اس
کو خدابی بہتر جانا ہے۔ ہمیں اس تجسس میں پڑنے کے بجائے اس کی فکر کرتی جا ہے کہ ہم
اس کے فقتے ہے محفوظ رہیں اور وہ ہمارا ایمان گدلانہ سکے۔ اس کا طریقہ ہمارے ہیے
نظمیل آرہی ہے۔
تفصیل آرہی ہے۔

بات دور ہوتی چلی گئی۔ بحث میہ ہور ہی تھی کہ د جال کسی ملک یا تہذیب کا نام نہیں۔
یقینی طور پر ایک انسان کا نام ہے جو پچھا ضافی صلاحیتوں اور حیوانی جبتوں کا مالک ہے۔
اللہ تعالی نے انسانیت کی آز مائش کے لیے عام انسانوں کی سجھ میں نہ آنے والی پچھ تو تیں
عطاکی ہوں گی جن کی بنا پروہ اس کے دھو کے میں آجا ئیں گے۔ ان کو آیات وا حادیث کے
فراب نے کرولیکن وہ ایمان کی کمزوری ،اہل علم سے دور کی اور مغرب کی مادہ پرست اور شہوت
پرست تہذیب سے متاثر ہونے کی بنا پر اس وھوکا باز کی جھوٹی ولیلوں کے تحریس آجا ئیں
گے۔

''جب سے اللہ نے ذریعت آ دم کو پیدا کیا ، و نیامیں کوئی فتند جال کے فتنہ سے بڑا نہیں جوااوراللہ نے جس نبی کوبھی مبعوث فر مایااس نے اپنی امت کود جال ہے ڈرایا ہے اور میں آخری نبی جواں اور تم بہترین امت ( اس لیے ) و داامی الہ تمہارے ہی اندر نکے گا۔ اگر وہ میری موجودگی (زندگی) میں نکا تو ہر مسلمان کی طرف ہے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں ،اورا گرمیرے بعد نکا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا۔اوراللہ ہر مسلمان کا محافظ ونگہبان ہوگا۔ وہ شام وعراق کے درمیان ایک راستہ پر نمودار ہوگا، پس وہ دائیں بائیں (ہر طرف) فساد پھیلائے گا ،اے اللہ کے بندو! تم اس وقت ثابت قدم رہنا۔ میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے ویتا ہوں ، جو مجھ ہے پہلے کس نی نے بیان تہیں کیس۔وہ سب سے پہلے تو یہ وعوکی کرے گا کہ میں نبی ہوں ، حالا نکد میرے بعد کوئی نی نہیں ، پھر یہ جوئی کرے گا کہ میں نبی ہوں ، حالا نکد میرے بعد کوئی نبی نظر میں المی تمن جوئی کرے گا کہ میں نبی ہوں ، اگرا ہے دیکھنے والے کو پہلی بی نظر میں المی تمن چرین نظر میں المی تمن خوا کو بہلی بی نظر میں المی تمن خوا کہ وہ رہ نہیں ) اور (2) دو سری یہ کہ کے جائے (تو اس کا نظر آنا بی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ در بنہیں ) اور (2) دو سری یہ کہ وہ کا ناہوگا ، حالا نکہ تہارار ب کا نائبیں ، (3) تیسری یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ''کافر'' نگھا ہوگا ، خواہ وہ دلکھنا جائی ہونے نتا ہوں''

یہ تو سیدھی سادی بات ہوئی کہ د جال جناتی قو توں کا حامل ایک نیم انسانی نیم جناتی قشم کی آ زیائش مخلوق ہے۔

''لپس مسلمان شام کے''جبل دخان'' کی طرف بھاگ جائیں گے۔ اور دجال وہاں آگران کا محاصر و کرلےگا۔ یہ محاصر و بہت شخت ہوگا اوران کو مخت مشقت میں ڈال اےگا۔ یہ محاصر و بہت شخت ہوگا اوران کو مخت مشقت میں ڈال اےگا۔ پھر فجر کے وقت میسی این مریم نازل ہوں گے۔ وومسلمانوں ہے کہیں گے۔''اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے ہے تنہارے لیے کیا چیز مافع ہے؟ مسلمان کہیں گے کہ پھنے میں شہید گئا ہے۔''

شارمین حدیث کافر مانا ہے کہ وجال کی شعبدہ بازی اورمسم پیرم وفیے ہ کو دیکھے کے

شاید بعض مسلمانوں کواس کے جن ہونے کا گمان ہو یاممکن ہے مسلمان یہ بات بطور تشبیہ کے کہیں کہاس کی حرکتیں اور ایذ ارسانیاں جنات کی طرح ہیں۔

اگر بالفرض دورِ حاضر میں یہودی سائنس دانوں کی ہوشر باا یجادات اورمحیرالعقو ل تجربوں کے تناظر میں د جالی شخصیت کود مکھنا جا ہیں تو د جال کی تصویر پچھ یوں بنتی دکھائی دیں ہے: ایک ایسا آ دی جومختلف شعبوں میں محیرالعقول مہارت کا حامل ہو۔ جوسیر مین متم کا آ دی ہے۔ جو بیک وفت انجینئر ، ڈاکٹر ، سائنس دان ، سیاست دان ، شاعر ،مقرر سب کچھ ہے۔ جس کے لیے ناممکن کوئی چیز نہیں۔ ہر چیز کووہ اپنی دسترس میں لےسکتا ہے۔اگر جدیدیت ے متاثر کوئی شخص یو چھے: آخر یہ کیے ممکن ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل یہ یوری طرح ممکن ہو چکا ہے کہ ایک انسانی و ماغ کی بوری میموری ، کمپیوٹر میں فیڈ کردی جائے۔ آئسفورڈ کی پروفیسر گرین فیلڈ نے آج ہے دی سال پہلے سائنس دانوں کے ایک اجتماع ے خطاب کرتے ہوئے کہاتھا:''اب ہم اس قابل میں کدایک انسان کی پوری یا د داشت (ميموري) كوكمپيونر پر ڈاون اوڈ كرليس جوتقريبا100 نريلين خليوں(Cells) پرمشتل ہوتی ے اور جن میں 100 بلین خلیے گفتگو کرنے کے لیے استعال ہوتے ہیں۔" (وی رچر ذ وملے ، لیکچر بی بی ی ا ، کم دنمبر 1999 ء ) ذراسوچے! آج دس سال بعدوہ اس منصوبے میں کہاں تک پہنچ گئے ہوں گے؟

ایک طاقت ورمکنه حقیقت جس کا انگشاف ڈاکٹرسون نے نہیں گیا، یہ ہے کہ ممل معکوس نے نہیں گیا، یہ ہے کہ ممل معکوس یہ ہے کہ میموری کسی کمپیوٹر معکوس یہ ہے کہ میموری کسی کمپیوٹر سے انسانی ذبین کواپ لوڈ کی جائے۔ اس صلاحیت کے ساتھ کا نٹ چھانٹ، حذف کرنے اور مہارتوں کو نمایاں کرنے کی قوت بھی آئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پی ایک ڈی انجھ ڈی انجینٹر نگ رکھنے والے آدنی یا کسی ممتاز انجینئر کی یا دواشت (میموری) کے ساتھ ایک

بہترین سرجن اور سائنس دان کی یا د داشت بھی ا پ لوڈ کر دی جائے تو ایک سپر مین کی تخلیق کا راستہ ہموار ہوجائے گا۔ ایک ایبا آ دمی جوسب شعبوں میں مہارت رکھتا ہوگا۔ بہترین انجيئرٌ ، سائنس دان ، سرجن ، سياست دان ، عالم ،مقرر ، شاعر ،منصوبه ساز ، مينجنٺ كا ما هر .... نيوورلثرآ ردُّ ركامثالي آ دمي .... بني داؤ دكاعالمي بادشاه ،الد جال الاكبر،الملعو ن الاعظم \_ مغرب کی تجربہ گاہوں میں اس پردن رات کام جاری ہے۔ آپ ذرا تصور کریں انسان کی شخصیت اس کی یاد داشت ہی تو ہوتی ہے۔اگریہ یاد داشت کسی ہے جرالی جائے تو وہ ۔ دہ نبیں رے گا جووہ تھا۔ای طرح اگرا یک فرد کی یا د داشت دوسر نے فر د کونتقل کر دی جائے تووہ 💎 وہ مخص بن جائے گا جس کی یاد داشت جرالی گئی تھی ۔اس طریقے ہے میموری کوزندہ رکھ کرانسان کو جامع مانع اور دائمی بنایا جاسکتا ہے۔ د جال وقتی طور پرغیر فانی گگے گا۔ کیکن اس سب پچھ کے یا دجود وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا حقیر ، بیت اور ذکیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کواوراس زمانے کے اہلِ ایمان مقربین کواس کی کچھ پروا نہ ہوگی۔جیسا کہ یہودی سائنس دانوں کوفرضی سیر بین بنانے کے وسائل مہیا ہونے کی اللہ رہے العالمین کوکوئی بروا نہیں ۔ سائنس کے میدان میں ان کی ساری ترت پھرت کے باوجودان پر ذلت وخواری کی مبران کوراستنہیں دے ربی ہے۔

# تنين ضمنى سوالات

و جال کون ہے؟ کے ضمن میں چند ذیلی سوالات جنم لیتے میں۔ان کوحل کے بغیر دوسرے سوال کی طرف جانا تبل از وقت ہوگا۔وہ ذیلی سوالات کیچھ یوں ہو سکتے ہیں: (1) د جال کس چیز کی دعوت دے گایا دوسرے لفظوں میں اس کے فتنے کی نوعیت کیا ہوگی؟

(2) د جال کے پیرو کارکون لوگ ہوں گے؟

(3) اس کو کون کون می غیر معمولی قو تیں حاصل ہوں گی؟ اور کس بل ہوتے پر حاصل ہوں گی؟

ذیل میں ہم ان تین عنوانات ہے متعلق ماحضر احتیاط کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے:

(1) وجالي ندبب:

د جال ایک نے مذہب کی دعوت دے گا۔ ایک ایٹ نے اور جھوٹے مذہب کی جس میں پہنے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گااور پھر خدائی کا۔اس ہد بخت کا سب ہے ہزا فقتہ یہی ہوگا کہ اے اللہ تعالی نے جتنا کچھ نواز ااس سے خیر کا کام لینے کے بجائے شرکا وہ عظیم طوفان ہر پاکرے گا کہ حدیث شریف میں آتا ہے:'' حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک د جال کے فتنے سے بڑھ کرکوئی فتہ نہیں۔''

به فرب فری میسنری کا خفیه فد به به وگاریدان نظریات برمشمتل به وگاجی د جال کی پیٹگی تنظیم فری میسن نے ایجاد کیا اور اے پھر آ ہت۔ آ ہت دنیانے قبول کرایا۔مثلاً: مغربی جمہوریت جوفری میسنری کے'' برادرز اور ماسٹرز'' کو برسراقتد ارلانے کا بہترین ذ رایہ ہے۔ جدید نظام تعلیم جوانسا نیت کی خدمت کے بچائے شکم پرتی اورنفس پروری سکھا تا ہے۔مغر فی نظام معیشت جوسود، جوئے ،غرر وضرر اور بے حساب منافع خوری ہر مشتل ہے۔نیکس کے نظام کا کلی رواج اورز کو ۃ وصد قات کے نظام کاانہدام ،لیعنی و ہ نظام جس میں حکومتیں دینے کے بجائے لینے کا مزاج بنالیتی اوراینے بی عوام کولوئی کھسوئی ہیں۔ مغربی تہذیب جوابا حیت اورعقلیت پرتی پرمشتل ہے یعنی وحی کی رہنمائی میں جائز و ؟ جائز کیعین کے بجائے عقل اور شہوت کی بنیاد پر درست ونا درست کی تعیین 👚 وغیر ہوفیر ہ۔ فری میسنری پر کام کرنے والے تقریباً تمام ہی محققین (بشمول میسائی و لا مذہب سحافیوں کے )اس بات پرمتنق میں کہ بیروہ اکلوتی خفیہ تنظیم ہے جو ندہب کا نام لیے بغیر ا ہے انظریات، رسومات اور اصطلاحات میں ایک مکمل ند ہب کی شکل رکھتی ہے۔ فری میسنری جس نئے عالمی نظام کی نقیب ہے وہ در حقیقت ایک ' عالمی ند ہب' ہے اور افسوس ہے کہ وہ روحانی نہیں شیطانی مذہب ہے۔ جوتح بیف شدہ یہودیت اورنفس وشیطان برسی کا ملغو ہے۔ ایک نظر ذیل کے اقتباس پر ڈالیے جوفری میسنری کے اصلی مدف'' عالمی

· صرف ایک ند جب کی اجازت دی جائے گی اور وہ ایک عالمی سر کاری کلیسا کی

حکومت' کے قیام کے خاکے سے لیا گیا ہے :

شکل میں ہوگا جو 1920ء سے وجود میں آپ کا ہے۔ قبیطینیت ، ابلیسیت اور جادوگری کوایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا۔ [بتائے! یہ کسی آسانی ند بہب کے پیروکاروں کی تعلیمات ہوگئی ہیں آ کوئی نجی یا جرج اسکول نہیں ہوگا۔ تمام سیحی گرجے پہلے ہی سے زیر و نعلیمات ہوگئی ہیں۔ چنا نچے مسجیت ایک عالمی حکومت میں قصد کیارینہ ہوگی۔ ایک ایسی صورت حال تشکیل دینے کے لیے جن میں فرد کی آزادی کا کوئی تصور نہ ہو، کسی فتم کی جمہوریت ، افتد اراعلی اور انسانی حقوق کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو می تفاخر اور نسلی شناخت ختم کردی جا کیں گی اور عبوری دور میں ان کا ذکر بھی قابل تعزیر ہوگا۔

ہر خص کے ذہن میں میں عقیدہ رائخ کردیا جائے گا کہ وہ (مردیا عورت) ایک عالمی حکومت کی مخلوق ہے اور اس کے اوپر ایک شاختی نمبر لگادیا جائے گا۔ میشاختی نمبر برسلز، بلجیم کے نمیز کمپیوئر میں محفوظ ہوگا اور عالمی حکومت کی کسی بھی ایجنسی کی فوری دسترس میں ہوگا۔ یہ آئی اے، ایف بی آئی، ریاستی اور مقامی پولیس ایجنسیوں، آئی آرالیس، فیما، موشل سیکورٹی وغیرہ کی ماسٹر فائلیں وسیع کر کے ان میں لوگوں کے کوائف کا اندرائے امریکا میں تمام شہریوں کے ذاتی ریکارڈ کے انداز میں کیا جائے گا۔"

فری میسنری اپنی خفید تقریبات میں (جن کا پچھ ذکر 'عالمی یہودی تنظیمیں' میں آچکا ہے) جواصطلاحات استعال کرتی ہے، مثلاً: مقدس دستور (تورات یا تالمود)، مقدس شاہی محراب، مقدس درخت (اکیشیا)، مقدس قربانی، مقدس علم (جیومیٹری)، بیکل سلیمانی کے نو معمار (ماسٹر میسنز)، ذی وقار معمار اعلی (گرینڈ ماسٹر) بارہ سردار، ستر دانا بزرگ، داؤد کی نسل سے عنقریب آنے والا عالمی بادشاہ (وجال اکبر) وغیرہ یہ سب اصطلاحات اوران کے علاوہ نامانوس الفاظ مثلاً میکینی، جاہ بل آن جہلون دخیرہ یہ سب اس امرکی واضح علامت میں کے جو تنظیم یہ تقریبات منعقد کرتے وقت جس چیز کوخفید رکھنا جا بتی ہوں شیطانی ند ہب ک

علمبر دار ہے۔ وہ اپنے آپ کو ظاہر تو فلاحی و ہا جی تنظیم کی حیثیت ہے کرتی ہے لیکن در حقیقت وہ ایک مستقل خفیہ ند بہب رکھتی ہے اور بی تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ رحمانی چیزیں خفیہ رکھنے کے لیے نہیں ہوتیں ، چھیا چھیا کرتو شیطانی کام کیے جاتے ہیں۔

درج ذیل سطور میں کچھ سوالات میں جوفری میسن کارکن بننے والے ایک امید وار سے کیے گئے اور ساتھ بی اس کے جوابات ہیں۔ یہ مکالمہ فری میسن کی ابتدا میں 1730 ، میں منعقد ہونے والی ماسر میسن کی حلف برداری کی ایک تقریب سے تعلق رکھتا ہے:
میں منعقد ہونے والی ماسر میسن کی حلف برداری کی ایک تقریب سے تعلق رکھتا ہے:
سوال: جب تم عمارت کے وسط میں چہنچ تو تم نے کیاد یکھا؟
جواب: حرف کی مشابہت ۔

موال:G کاحرف کس بات کی نشاند ہی کرتا ہے؟

جواب: اس بستی کا جوتم ہے بڑی ہے۔

سوال: مجھ سے بڑا گون ہے؟ میں ایک آزاد اور متندمیسن ہوں۔ ماسٹر آف لاخ

بول-

جواب: کا نئات کا موجد اور سب ہے بڑا معماریا'' وو'' جومقدی معبد ایکل سلیمانی آئے کلس کی چونی پر لے جایا گیا۔

یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فری میسن کی اصطلاح میں حرف 6 محض خدا کے لیے نہیں بلکہ''اس'' کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جو مقدی معبدیا بیکل سے کلس کی چوٹی پر پہنچایا گیا۔اور بھی وہ نام نہا در یوتا اور الوہی شخصیت ہے جس کی بدنھیے ہے بہود مبادت کرتے ہیں۔ فری میسنر کی براور کی کے ریکارڈ پر نظر ڈالی جائے تو یے خص یا جن'' چرم آبیف'' ہے جو بیکل سلیمانی کے نو بڑے معماروں ( ماسئر میسنز ) کا سر براہ ( گرینڈ ماسئر ) تھا۔'' مالی بہودی تنظیمیں' میں اس کا تعمیلی تذکرہ آپھائے۔

دجال ظاہر ہوگا تب بھی اس کو عام لوگ نہیں بیچان پائیں گے جس طرح کے یہود یوں کے فریب کا شکارلوگ ان کے ایجٹ بن کربھی ان کے شیطانی قد جب کو بچونییں پاتے۔ دجال جب ظاہر ہوگا تو وہ دجال ہونے کا دعوی نہیں کرے گا اور نہ ہی نے فد جب کا دائی ہوگا۔ وہ جد یدیت کا علمبر داراورانسا نیت کا دعویدار بن کرنمودار ہوگا اور یہودایت اس جھوٹے مسیحا کو بہت بڑا در دمنداورانسا نیت کے خیرخواہ کے روپ میں پیش کریں گے تبھی تو لوگ اس پراعتا دکریں گے کیونکہ ان کو دجالی فد جب کی اصطلاحات پراعتا دکرنا سکھا دیا گیا ہوگا۔ اوگ مجبور ہو کرنہیں ، متاثر ہوکراس کی طرف بڑھیں گے۔ فری میسنزی کے پلیت فارم ہوگا۔ اوگ مجبور ہا ہے۔ لوگ اس خطام کا واراس کے ذیلی اداروں (روٹری کلب، النئز کلب، النئز کلب، النئز کلب، النئز کا خدمت کے کہا شامل ہوت ہیں۔ اور پھر انہیں وہ '' روحانی اظمینان'' ملے یا نہ میں جانا ہیں جیانیا کہ نے شیطانی نہ ہے۔ اور پھر انہیں وہ '' روحانی اظمینان'' ملے یا نہ میں جانا ہی خیانیا نہ نہ نہ شیطانی نہ ہے۔ کی آغوش ضرورال جاتی ہے۔

نبی سلی الله علیه وسلم نے فر مایا ''جود جال کی فجرس لے وہ اس سے دور رہے۔ الله کی فجرس لے وہ اس سے دور رہے۔ الله کی فتم! آ دمی اپنے آپ کومؤمن سمجھ کر [پیلفظ انتہائی قابل غور ہے: راقم] اس کے پاس آ کے گاور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔'' (سنن ابی داؤد، روایت عمران بن حسین رضی الله عنه روایت عمران بن حسین رضی الله عنه (2) د جال کے ساتھی :

'' د جال کے پیروکارول کی اکثریت یہودی اورعورتیں ہوں گی۔''( مسندا حمر ) اب یہاں اشکال ہوسکتا ہے کہ یہودیوں کی تعدادتو بہت کم ہے۔ان کے بل ہوتے پروہ عالمی نظام، عالمی حکومت اور عالمی مذہب کے قیام کی کوشش کیسے کرے گا 'اس کا جواب یہ ہے کہ یہودی ہھوکا دے کرائے ساتھو صبیو نیوں کو ملالیں کے رسمیونی ہراس شخص کو کہتے میں جو یہودی ہویا نہ الیکن یہودی مقاصد (مثلاً عالمی دجالی ریاست کے قیام ) کی پیمیل میں یہود کا آلۂ کاربن جائے۔ یہود یول کےفریب کا شکاروہ میسائی ، ہندواورمسلمان ہوں گے جو دحال کے فتنے ہے خود کومحفوظ نہیں رکھ تکیں گے اور اس کے پھند ہے میں پھنس جائمیں گے۔امریکااور بورییممالک بہود کے شکنج میں سے ہوئے ہیں۔وہ یہود یول ہے زیاوہ اسرائیل کے حامی میں اوراس کی حمایت کوایئے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں۔ یہود کے دھو کہ وفریب اورمکر و دجل کا کمال دیکھیے کہ میسائی مذہب میں جو پیش گوئیاں جناب سیج صادق حضرت عیسنی بن مریم علیبهاالسلام کے حوالے ہے دارد ، وئی میں ، یہودی ان کو د جال پر منطبق کرتے ہیں اور پھر عیسائیوں کو دھوکا بید ہے ہیں کہ ہم سیح موعود کا انتظار کررہے ہیں اور مسلمان مسلح مخالف (Anti christ) ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اور عیسائی حضرت مسيح عليه السلام كا اور يبود د جال اكبر كے منتظر بيں جس كوحضرت مسيح عليه السلام مسلمان مجاہدین اورخوش نصیب نومسلم میسائیوں کی مدد ہے قبل کریں گے۔ یہودتو میسائیوں کے اور ان کے مقدس پیغیبر کے ڈٹٹمن میں ۔انہوں نے حضرت میسلی عاب السلام کوستایا ، تنگ كمااور بالآخران كقل كامنصوبه بنايا جبكه مسلمان آخ بهى حضرت عيسي مليه السلام كاانتبائي احتر ام کرتے میں اور اس سے پہلے بھی کرتے تھے اور آبندہ بھی ان کے ساتھ مل کران کے وُشمنوں ہے جہادِ عظیم کریں گے۔کیاد نیامیں میسائیوں جیسی سادہ قوم بھی ہوگی جواپنے پیغمبر کے قاتلوں سے تو دوی اور تعلق رکھے اور جوان کے (اور اپنے ،مشتر کہ ) پینمبر ہے ہے ما ماں محبت رکھتی ہوگی اس سے نفرت اور دُشمنی رکھے؟

بھارت کی اسرائیل سے دوئتی کسی ہے مخفی نہیں۔ پچھ عرصہ قبل جب امریکی خلائی مثل''کولمبیا'' زمین کے مدار میں داخل ہوتے ہی ہر باد ہوگئی تو راز کھلا کہ اس میں چار امریکی ، تین اسرائیلی جبّلہ ایب بھارتی خاتون خلاباز سوار تھے۔ ابلیسی مشن ہے ٹی ہیے'' مثلث'' فضا کی شخیر کے بعد خلائی شخیر کاارادہ رکھتی تھی۔ پاکستان کے ایٹی بم ایجاد کر لینے کے بعد اسے زیردست لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اب خلائی جنگ میں بھارت کو اتن برتری دلائی جائے کہ پاکستان خدانخو استداس کے سامنے گھٹے ٹیک دے۔ وہ تو خدا کا کرنا کہ بھارت کی تھی یہود کے گندگی کے ڈچیر پر نہ بیٹے تکی۔ ڈچیر ہی دھک سے اُڑگیا۔

رہ گئے د جالی مسلمان ، تو یہ وہ بدنصیب ہوں گے جو'' فکری ارتداد'' کا شکار ہوں گے۔ (اس گروہ کے سرخیل وہ تمام اسکالرز ، ڈاکٹرز ، پروفیسرزاورنام نہا ددانش ور ہوں گے جود ین کا حلید بگاڑ نے بیس بیش بیش رہ ہے۔ ) جو مال واولا دے فتنے بیس پیش چکے ہوں گے۔ جوحرام خوری وحرام خوری وحرام کاری سے تو بنیس کریں گے۔ جنہیں بیش پرتی اورلذت کوخی راہ خدا بیس انہے نے دولے لے گی اور جود جال کی شعبدہ بازیوں سے بچانے والے اہل حق کی رسوائی بکارکو' ایسماندہ ملا ئیت' کہ کر خکرادیں گاور پھر دجال کے ساتھ دنیا و آخرت کی رسوائی سمیٹر گے۔

# د جال اکبر کے ظہور سے قبل فریب کی دومکنہ صور تیں

اگریہ سوال کیا جائے کہ بیاوگ عقل ونہم اور دین وایمان رکھتے ہوئے کیونکر وجال کی پیروکاری پرراضی ہوجا نیں گے؟ تواس کا جواب میہ ہے کہ بیلوگ دنیا کواس نظر ہے دکھے دہوں گے جس نظر ہے مغربی میڈیاان کو دکھا تا ہے۔ مغربی میڈیا د جال کوان کا سب ہوا خیرخواہ ثابت کرے گا۔ بدا تمالیوں کی نحوست کے باعث مسلمانوں کی ایمانی بھیرت ختم ہوچکی ہوگی۔ بیعضر حاضر کوان احادیث کی روشنی میں نہیں جانچ پار ہے ہوں گے جن میں د جال ، د جالیت اور فقتہ و جال ( مال و دولت ، حسن ، طاقت ، نیکنالوجی ) کی حقیقت سے مسلمانوں کو وضاحت کے ساتھ ، تا کے جن میں د جال ، د جالیت اور فقتہ و جال ( مال و دولت ، حسن ، طاقت ، نیکنالوجی ) کی حقیقت سے مسلمانوں کو وضاحت کے ساتھ ، تا کید کے ساتھ اور انہیت کے ساتھ آگا د کیا گیا ہے۔ نیم حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض اوگ تہیں گے جم جانے ہیں ہے و جال بی

ہے گر ہم اس کے یاس موجود سہولیات ہے استفادہ کررہے ہیں نہم اس کے مذہب پر نہیں۔ حدیث میں ہے کہان کا حشر بھی د جالیوں کے ساتھ ہوگا۔ فتنہ د جال ا کبراورظہور د جال اکبرروئے ارض پر بریا ہونے والے اس سب سے بڑے معرکے کے نام ہیں جہاں فریب ہی فریب اور دھوکا ہی دھوکا ہے۔ فتنۂ د جال اکبر در حقیقت فریب کا فتنہ ہوگا۔ یہ فريب دراصل فريب نظر ہوگا۔مثلاً مستقبل ميں گلوبل ويليج كاپريذيدُنث د جال اكبرسرا يا فتنه ہوگالیکن عام اوگوں کونجات دہندہ انظرآ ئے گا۔ بیہ بات درست نہیں کہ جب د جال اکبرطاہر ہوگا تو مسلمان اے دیکھتے ہی بیجان لیں گ۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو یہودونصاری اور کفار کی اربوں کی تعداداس کی گرویدہ ہوکراس کے پیچیے چھیے چلنے اوراس کی ایک آ وازیر جان دینے کو تیار ہو جائے گی۔ان حالات میں مسلمانوں کی بھی کثیر آبادی جو ہرائے نام مسلمان ہوگی اور درانسل و ہان او گول پرمضمتل ہوگی جواس کے ظہور ہے تیل ہی '' فسطاط نفاق' ( نفاق کے خیمے ) میں داخل ہو پیکی ہوگی ،اس کے چیجے لیک کہہ کر چل یڑے گی بلکداس کے جھنڈے تلے لڑنے اور جان دینے کوآ ماد و ہوجائے گی۔الی صورت میں جواس کی اس ظاہری خوش نما صورت وسیرت کے باوجود یہ جان لیس گے کہ اس مناثر کن صورت وسیرت کے پیچھے جیسیا محفل میسلی ابن مریم نہیں بلکہ ' د جال اکبر' ہے . وہی اصلاً اہل ایمان ہوں گے۔ ڈاکٹر اسرار عالم کتے جیں کہ بین ممکن ہے کہ اہلیس و جال ا کبر کے ظہور کے لیے ایک عظیم تمر کا ہمی سہارا لے۔ اس مکر وفریب کی دو مکنے صور تیں ہو عمق ہیں : رسا چیلی صورت:

روئے ارض پر'' د جال اکبر'' کوظا ہر کرنے سے قبل کی ایسے فیض کو جوروئے ارض پر مظلوموں کی داوری کے لیے اُٹھا ہو، پروپائینڈ سے فرریعے ، جال اکبرقر اروپا جا اور اے روئے ارش پرخوب ہدنام (Demonise) کرنے کے بعداس کے فاق قن کے لیے اسلی دجال اکبرکو''عیسی این مریم آمیح '' بنا کر ظاہر کیا جائے جوروئے ارض پر متاثر کن صورت وسیرت لے کرآئے اور خودکو''میچ'' کی طرح پیش کرے۔ دوسری صورت:

اس کی دوسری صورت میے ہو یکتی ہے کہ کسی ضخص کو بے انتہا ظلم کرنے پر اُ بھارا جائے اور اس سے روئے ارض پر واقعی ظالم کی طرح برتاؤ کرایا جائے اور نوبت ایسی آ جائے کہ لوگ اس کے ظلم سے پناہ کے طلب گار ہوں اور انہیں کہیں بناہ نہ ملے اور نھیک اس وقت وہ اصلی ' د جال اکبر' کو اس ظلم کے خاتمے کے لیے'' مسیح'' بنا کر ظاہر کیا جائے اور اوگ اسے سچا '' مسیح'' اور نجات د ہندہ جھے گئیں۔

فتنة وجال ہے بیخے کے دوذ رائع:

"فتنهٔ د جال اکبر"کوئی معمولی فتنه نیس نه بی ظهور د جال کوئی معمولی ظهور ہے۔ یہ
ایک ایس آز مائش ہوگ جس کی روئ ارض پرکوئی نظیر نیس ۔ اس کے فتنے ایسے ہمہ گیراور ایب
ناک ہوں گے اور پوری انسانیت اس طرح بے در بے وہنی، فکری، سیاسی معاشی اور عسکری
حملوں سے بدم بنادی جائے گی جس کا نداز ہ کرنامشکل ہے۔ یہ ایک ایسی گھڑی ہوگ جب
دوسروں کی تو بات ہی جدا ہے خودانسان اپنے آپ پراعتاد کرنا چھوڑ دے گا۔ معرک د جال اکبر
دراصل معرک تو تقلیم (War of Megickleith) ہے۔ اس تناظر میں "دجال اکبر" کے اس
شدید فتنے سے بینے اوراسے ناکام بنانے کے دوئی راستے باقی رہتے ہیں:

(1) ایسے مقامات اور مواقع سے پچنا جہاں ہلا گت'' فتلی عظیم'' کی شکل لے سکتی ہے۔ مثالات مقامات اور مواقع سے پچنا جہاں ہلا گت'' فتلی کے شکل لے سکتی ہے۔ مثالات رہائش کے امتہار سے از حد مرتکز رہائش علاقول Residences اور میں اہل ایمان کو بڑے شہوں سے اجتنا ب کرنا اور میں اہل ایمان کو بڑے شہوں سے اجتنا ب کرنا اور میں ابل ایمان کو بڑے شہوں نے اجتنا ب کرنا اور میں ابل ایمان میں ویسے بھی فتنے نے زیادہ اور نیکیوں کا میں بیازوں کی طرف اور نیکیوں کا

ماحول کم بی ہوتا ہے۔اور د جالیت نیکیوں ہے دور گناہوں کی دلدل میں جنم لیتی ہے۔
(2) جہاد کے لیے دل ہے تیار ہوجا نا اور پیہ طے کرلینا کے قبل اس کے کہ کوئی بھاری جان کے ہم اپنی جان فدا کر کے ابدی حیات پالیس۔دوسر کے نقطوں میں تاگز برختل عظیم کو جان فدا کر کے ابدی حیات پالیس۔دوسر کے نقطوں میں تاگز برختل عظیم کو ہے ہی جائے" پہندیدہ شہادت" کی صورت میں تبدیل کر دینا۔ یہ ایمان والول کی فتح عظیم اور د جال وابلیسی قو توں کی واضح نا کامی ہوگی۔

# بيداري كاوفت

### (3) د جال کی طاقت:

د ببال کی معاون قو تول اوراس کے پاس موجود شیطانی طاقتوں ہے آگا ہی جمیں درج ذیل اعادیث سے ملتی ہے :

حديث شريف مين آتا ب

جڑے ''اس (وجال) کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا (مطلب میہ کے دس کے پاس پانی اورغذا وافر مقدار میں ہوں گے )۔ نبی سلی الله مالیہ وسلم نے کہوان ہاتوں کے لیے وہ نبایت حقیر ہے لیکن اللہ اے اس کی اجازے وے کا (تا کہ او گول کو آز ماد جاسكے كەوەاللە پرىفتىن ركھتے ہيں ياد جال پر ) \_' (صحیح البخاری: جلد 9 بسفحہ 244 ،روایت المغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ )

جئے ہم نے بوجھا:''اےاللہ کے بی صلی اللہ طبیہ دسلم!وہ اس زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا۔''آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:''جس طرح ہوابادلوں کو اُڑا لے جاتی ہے۔'' استحجے المسلم: 7015،روایت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ )

۱۶۶ - ''وہ ( دہبال ) ایک گدھے پرسوار ہوگا۔ اس ( گدھے ) کے کانوں کے درمیان جالیس ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔''( منداحمہ: خلد 3 بسفیہ 367-368 )

ﷺ ''الله تعالی اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جوادگوں کے ساتھ یا تیں کریں گے۔''( منداحمہ عبلد 368-367، اقتیاس: 20 51 )

۱۳۶۳ - ۱۰ وہ ایک بدو ہے کیے گا۔ اگر میں تمہارے باپ اور مال کوتمہارے لیے دو ہاروز ندہ کروں تو تم کیا کہو گی کیا تم شہادت دو گ کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ بدو کیے گا: باں! چنا نچے دوشیاطین اس بدو کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آجا کمیں گے اور کہیں گے: ہمارے بینے اس کا تعلم مانو ، بیر تمہارا خدا ہے۔ " (ابن ماجہ: کتاب الفتن اور کہیں گے: ہمارے بینے اس کا تعلم مانو ، بیر تمہارا خدا ہے۔ " (ابن ماجہ: کتاب الفتن

''الدجال آئے گالیکن اس کے لیے مدینہ میں داخل ہو ہمنو نے ہوگا۔ وومدینہ کے مضافات میں سی خجر (شورزوو) ملاقے میں نجیمہ زان ہو کا۔ اس دان بہترین آ دمی یہ بہترین لوگوں میں ہے ایک اس کے پاس آئے گا اور کیے گا: میں تصدیق کرتا ہوں کہتم وہی وجال ہوجس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ الد جال لوگوں ہے کیے گا: اگر میں اسے قبل کردوں اور پھر زندہ کردوں تو کیا تمہیں میرے دعویٰ میں کوئی شہر ہے گا۔ وہ کہیں گے بنیس کے بنیس! پھر الد جال اسے قبل کردے گا اور پھرا ہے دو بارہ زندہ کردے گا۔ وہ آدی کہیں گے گا: اب میں تمہاری حقیقت کو پہلے ہے زیادہ بہتر جان گیا ہوں۔ الد جال کیے گا: میں اسے قبل کرنا جا ہتا ہوں۔ الد جال کیے گا: میں اسے قبل کرنا جا ہتا ہوں لیکن ایسانہیں ہوسکتا۔'' (صبح جابخاری 106 ۔ وردایت ابوسعید الخدری رضی اللہ عند)

ان احادیث کی روشی میں د جال کی قو توں کو ایک ایک کرے دیکھتے ہیں:

- (1) ....اس كا قبصنه تمام زندگى بخش وسائل مثلاً يانى ، آگ اورغذا ير موگا ـ
  - (2) اس کے پاس بے تحاشاد وات اور زمین کے فزائے ہوں گے۔
- (3)....اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی۔ مثلاً بارش،فصلیں ، قحط اور ختک سالی وغیر ہ۔
- (4) ۔۔۔ وہ زمین پراس طرح چلے گا جیسے ہوا یا دلوں کو اُڑا لے جاتی ہے۔اس کے گدھے(سواری) کے کا نوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔
  - (5) ....وه ایک نقلی جنت اور دوزخ اینے ساتھ لائے گا۔
- (6) ۔ اس کی اعانت و مددشیاطین کریں گے۔ وہ مردہ اوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوں گے اور اوگوں ہے گفتگو کریں گے۔
  - (7) وہ زندگی اور موت پے ( ظاہری طور پر ) قدرت رکھے گا۔
- (8) زندگی اورموت پراس کااختیارمحدود : وگا کیونکه د واس موسن کودو بار پنیس

-15-16

اب آیے! اس موضوع کی سب ہے اہم بحث شروع کرتے ہیں یعنی حدیث شریف میں بیان کردود حال کی قوتوں کوعصر حاضر کے تناظر میں تطبیق کی اپنی کوشش۔ آج ہے پہلے حدیث شریف میں بیان کردہ اکثر حقائق پرائیان بالغیب کے علاوہ چارہ نہ تھا۔ گر جوں جوں ہم دجال کے دور کی طرف بڑھر ہے ہیں بید تقائق عالم غیب ہے اُتر کر عالم شہود کا حصہ بنی جاری ہیں۔ دجال مادی قوتوں پر دسترس رکھتا ہوگا اور سائنس مادہ میں پوشیدہ قوتوں کو جانے اور کام میں لانے کا دوسرانام ہے للندا یہودی سرمایہ داروں کے بھیے اور یہودی سائنس دانوں کی محت سے سائنسی ایجادات جیسے جیسے آگے بڑھر ہی ، د جال کی قوتوں کو ایک ایک کر کے عصر حاضر کے تناظر میں د کچھتے ہیں:

#### دولت اورخزانے:

یہ تو بہت ہے اوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی معیشت کو دوادار ہے ''ورلڈ بیک'' اور ''آئی ایم ایف'' (انٹریشل مائیٹری فنڈ) چلار ہے ہیں۔ یہ بھی اوگوں کو معلوم ہے کہ ان کو عالمی معیشت کی بیش اوگوں کو معلوم ہے کہ ان کو عالمی معیشت کی بیش کہا جاتا ہے اور دنیا کی معیشت کا انحصار ان دونوں اداروں پر بانا جاتا ہے۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ بیادار ہے کس طرح مقروض ملکوں پر دباؤ ڈال کر وسائل پر انصرف اور مقاصد پراپی اجارہ داری قائم کرتے ہیں ۔۔۔ ایکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے چلاتا دنیا کے چلائے والے ان اداروں کو گون چلاتا ہے؟ ان کو'' انٹریشنل بینکرز'' کا گروپ چلاتا ہے اور اس گروپ چلاتا ہے اور اس گروپ کے ان کو 'انٹریشنل بینکرز'' کا گروپ چلاتا کے اور اس گروپ کا نہ ہو د جال کے عالمی افتہ ار گی راہ ہموار کرنے کے لیے د نیا کی معیشت کو قابو میں رکھنے کے لیے سرٹرم ہیں۔ پچھو سے گی راہ ہموار کرنے کے لیے د نیا کی معیشت کو قابو میں رکھنے کے لیے سرٹرم ہیں۔ پچھو سے پہلے دیک آئی ہوئی کی جو مت' یہ ایک امر کی جوڑے نے کہا ہوئی بینوں کی انس نیت ہوز کا رروائیوں کو تر یہ ہے د کیلھی ہے جو پہلے دیک آئی بینوں کی انس نیت ہوز کا رروائیوں کو تر یہ ہوئی کہتے رہ واد

آخرکاراس بات پر مجبور ہوئے کہ نوکری چھوڑ چھاڑ کر امریکا واپس جا کیں اور اپنے ہم
وطنوں کو''نادیدہ قوتوں'' کی کارستانیوں ہے آگاہ کریں۔انہوں نے کرنی نوٹ کے متعلق
لکھا کہ آہت آہت ہیں بھی ختم ہوجائے گا۔اس کی جگہ کریڈٹ کارڈ نے لے لی ہے۔ پھر
کریڈٹ کارڈ بھی ختم ہوجائے گالوگ کمپیوٹر کے ذریعے اعداو شار برابر سرابر کریں گاور
بس! ہاتھ میں پچھ بھی نہ ہوگا۔ بندہ ایک عرصے تک اس جادو لی طلسم کے بارے میں سوچتا
رہا کہ اگر نمبروں کا کھیل ہی اشیاء و خدمات کے حصول کا ذریعہ بن جائے گاتو پھر یہ دنیا
آسان ہوگی یا مشکل ؟ نیز اس سے یہود کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کرنی کے پیچھے سونے
آسان ہوگی ایمشکل ؟ نیز اس سے یہود کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کرنی کے پیچھے سونے
کے خاتمے سے لے کراستا کہ ایمپینچ میں سوداور جو کے گی ترویج تک ہرچیز میں ملوث ہیں۔
تظراور مطالعہ جاری تھا کہ '' ماسٹرز'' کا بنایا ہوایہ ضعوبہ ہاتھ لگا۔ آپ بھی سوچے اور نور سیجے
کے خاشے سے نیرشر تی معاملات کے خطرنا ک بتائج یا مسلم ذشمن طاقوں کی پالیسی
کے علائے کرام جب فیرشر تی معاملات کے خطرنا ک بتائج یا مسلم ذشمن طاقوں کی پالیسی

''سینطرل بینک، بینک آف انٹر بیشنل سیلمنٹ اور ورالڈ بینک' کام کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ پرائیویٹ بینک غیر قانونی ہوں گے۔ بینک آف انٹر بیشنل سیلمنٹ (BIS) منظر میں غالب ہیں۔ پرائیویٹ بینک،''بڑے دیں بینکوں' کی تیاری میں تخلیل ہور ہے ہیں۔ بیہ بڑے بینک دنیا بھر میں بینکاری پر BIS اور آئی ایم ایف کی رہنمائی میں کنٹرول کریں گے۔ اجرتوں کے تنازعات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نہ بی انحراف کی اجازت دی جائے گی۔ جو بھی قانون تو ٹرے گا ہے سزائے موت دے دی جائے گی۔ ۔

طبقداشرافیہ کے ملاوہ کسی کے ہاتھوں میں نقدی یا سکے نہیں دیے جا کمیں گے۔ تمام لین وین صرف اور صرف کریڈے کارڈ کے ذریعے ہوگا (اور آخر کاراے مائیگرو چپ پائٹیشن کے ذریعے کیا جائے گا)'' قانوان توڑنے والوں'' کے کریڈے کارڈ معطل کردیے جا کمیں گے۔ جب ایسے لوگ خریداری کے لیے جا کمی گے تو انہیں پتا چلے گا کہ ان کا کار ذ بلیک گسٹ کردیا گیا ہے۔ وہ خریداری یا خد مات حاصل نہیں کرسکیں گے۔ پرانے سکوں سے تجارت کوغیر معمولی جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزاموت ہوگی۔ ایسے قانون شکن عناصر جوخود کو مخصوص مدت کے دوران پولیس کے حوالے کرنے میں نا کام رہیں ان کی جگہ سزائے قید ہمنگتنے کے لیے ان کے کسی گھروالے کو پکڑ لیا جائے گا۔''

آ پ آ ن کل د کیور ہے ہوں گے کے قسم اسم مصنوی غذا نیں قدرتی غذاؤں کی جگد

اری ہیں یسکٹ جا کلیٹ، آ کس کریم، محصن، اجارچشنی اور جام و مرتبہ کی خیرتھی، کولڈ

ڈرنگ اور مصنوی مشروبات نے تو ایسا میدان مارا ہے کہ گاؤں دیباتوں میں لوگ دودھ،
لسی سنجین ، شندائی اور تخم ملنگا تک بھول گئے ہیں۔ قدرتی دودھ دیبات میں بھی کسی قسمت والے کو ملت ہے۔ البتہ مصنوی دودھ بیمیوں اقسام اور ذائے کا ہر وقت ہر جگد دستیاب ہے۔ اب تو شہد اور دودھ کے بعد ہرتیم کے کھانے بھی ٹن پیک میں آ نا شروع مستیاب ہے۔ اب تو شہد اور دودھ کے بعد ہرتیم کے کھانے بھی ٹن پیک میں آ نا شروع ہوگئے ہیں۔ دبنی جیسے شہروں میں تو قدرتی ذیجہ پرائیک طرح کی پابندی لگ گئی ہے۔ تمام تر بھوگئے ہیں۔ دبنی جیسے شہروں میں تو قدرتی ذیجہ پرائیک طرح کی پابندی لگ گئی ہے۔ تمام تر بھوگئے ایسے شہر کے سبولت پہند بیند میں میں میں اور کیا وی مادول ہے لیے بیند بیند میں در تاہم ور تیجے الیسے شہر کے سبولت پہند بیند بیند میں میں وی تا کہ اور کیا وی مادول ہے لیے بیند ویست نہیں رکھتے اور تمام تر انحص ریبووئی میں بیند بیند ویست نہیں رکھتے اور تمام تر انحص ریبووئی میں کی غذا کا بند ویست نہیں رکھتے اور تمام تر انحص ریبووئی میں کی استر انحص ریبووئی میں کی گھرا کا بند ویست نہیں رکھتے اور تمام تر انحص ریبووئی میں کا میں کہند کیا گھر کی کیا کہند ویست نہیں رکھتے اور تمام تر انحص ریبووئی میں کیا کہند کو لیا ہے کا جوالیک آ دئی کی غذا کا بند ویست نہیں رکھتے اور تمام تر انحص ریبووئی میں

عیشنل کمپنیوں پر کرر ہے ہیں۔ جانورمصنوعی نسل کشی کے ذریعے پیدا کیے جارے ہیں۔ فصلیں مصنومی بیجوں اور کھا دول ہے اُ گائی جارہی ہیں۔ جہاں امریکی بیج لگ جائے وہاں کوئی دوسرا بچ چل ہی نبیس سکتا۔ آپ کو ہر مرتبہ کمپنی ہے بچ خرید نایزے گا ورنہ آپ کی ز مین میں دھول اُڑے گی۔ یانی کا تو کہنا ہی کیا ، دریاؤں اور چشموں کا معد نیات اور جڑی بوئیوں کی تا ٹیروالا صاف قدرتی یانی توپیتا ہی وہ ہے جس کے پاس منرل وانرخریدنے کی سکت نہیں ۔شہروں میں تو فیشن ہو گیا ہے کہ اوگ کہیں ملنے بھی جا کمیں تو منرل واثر کی ہوتل ہاتھ میں اُٹھاتے پھرتے ہیں۔ان کے خیال میں یہ 'اسٹیٹس'' کی علامت ہے جبکہ یہ دجالی قوتوں کی سیاست اور طاقت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اس کا اندازہ دنیا کواس وقت ہوگا جب انسان کے گلے سے پیٹ میں اُٹر نے والی ہر چیزمصنوی ہوجائے گی اور ملئی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھ میں ہوگی جو بھاری رشوت ، دیا وَاور شیطانی ہٹھکنڈ ول کے ذریعے مقامی صنعتوں کو تیاہ کرنے کے لیے قدرتی ولیسی خوراک کی فروخت پر یا بندی لگواویں گی اور پھر د جال اس کو یانی کا ایک قطرہ یا کی پکائی روثی کا ایک تکزا بھی نہیں دے گا جواس کے شیطانی مطالبات نبیس مانے گا۔ یانی اور غذا کو معنوی بنانے کی دجالی مہم اس لیے جاری ہے کہ صنوعی چیز صانع کے ہاتھ میں ہوتی ہوہ جس کو جائے بیچے نہ بیچے ، دے نہ دے ، جبکہ قدرتی چیز قدرت کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو کہ بھول اور کا نؤں کا کیساں خیال رکھتی ہے۔ شبرتو شبر میں اب تو دیبا توں میں بھی بیاحال ہے کہ واٹر سیا ائی کی اسکیمیں اور نینک ایا ئی ، ین چکیاں وغیرہ این جی اوز لگا کروے رہی ہیں جوآ کے چل کراس پراجارہ داری قائم کریں گی۔ اور اس طرح شہروں میں تو یانی اور خوراک کے ذخیرے تو ہوں گے ہی'' عالمی انتظامین کے باتھ میں ، ویبات میں بھی قدرتی یانی کسی عام آ دمی کے بس میں ند ہوگا۔ مستقبل میں یانی کے مسئلہ یرونیا تجرمیں ہونے والی جنگوں کے متعلق تو آپ یڑھتے اور

سنتے ہی رہتے ہیں ، بیددراصل آ کے چل کر د جالی تو توں کی طرف سے پیدا کیے جانے والے مصنوعی بحران کی مشق ہے۔

مزے کی بات بیا کہ قدرتی یانی کومفزصحت جبکہ منرل واٹر کوصحت کے لیے مفید بتایا جاتا ہے۔حالانکہصورت حال یہ ہے کہ منرل واٹر کے ذریعے اربوں ڈالر کمانے کے ساتھ ساتھ ہماری نسل کو'' زنخا'' بنایا جار ہا ہے۔ [ اس لفظ کا مطلب کسی پنجابی بھائی ہے یوجیھ لیں | ہمارے ایک محترم دوست نے جب دیکھا کہ اوگ غیرمعیاری یانی بھے رہے ہیں تو انہوں نے منرل واٹر بنانے کی تمپنی قائم کی۔ان کااراد ہ تھامعیاری کام کریں گے، جاہے کم نفع ملے۔ جب وہ بلانٹ لگا چکے اور تمام تجربات تکمل کرنے کے بعد حکومتی نمایندہ اس کی منظوری دینے آیا توان کے کام اور لگن کی تعریف کیے بغیر ندرہ۔ کالیکن ۔ اس کا سوال بھا كه آپ اس ميں'' وہ'' قطرے ملاتے ہيں يانہيں'؟ ان كوتعجب : وا كه كون ہے قطرے يا ني میں ملائے جانکتے ہیں؟ کہانی کچھ یوں سامنے آئی کہانسان کے تولیدی مادے میں دوطرح کے جراثیم ہوتے ہیں۔ایک کو'ایکس کروموسومز''اور دوسرے کو''وائی کروموسومز'' کا نام دیا گیا ہے۔ پہلا زیادہ ہوتو اللہ کے تکم ہے ند کرادر دوسرا زیادہ ہوتو نومولودمؤنث پیدا ہوتا ے۔ دوسری قشم کے قطرے ملائے بغیریانی کی فروخت کالائسٹس نہیں دیا جاتا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ بھارے ڈاکٹر زاور ماہرین اس بات کی تصدیق کریں گے یا ناواتفیت اور دیاؤ ان کے آڑے آئے گالیکن بندہ اس کا کیا کرے کہ میں نے ان دوست کا بلانٹ خود دیکھا اوران کی ہے بھی کی داستان ان کے دفتر میں بینچ کرخود پی۔اس کو کیسے جبٹلا دوں؟ کیا محض مجھے بدکہانی سنانے کے لیے انہوں نے اپنادگالگایا یا ان تفسی کرد یا ہوگا؟

اس طرح کی کہانیاں ونیا کے کئی حصوں میں جنم لے رہی ہیں۔ ونیا کھر کے انسان پنے کے پائی کے بحران کے ناخوشگوار پہلوؤں ہے سمجھوتہ کررہے ہیں۔ورلذ ہینک کی پشت پناہی میں بین الاقوای سطح پرغذااور پانی فراہم کرنے والی مضی بھر کمپنیوں نے انسانی بمدردی کے نام پر پانی کواشیائے صرف میں شامل کر کے منافع خوری شروع کردی ہے۔ یہ کمپنیاں کھلے عام ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ میں اپنا غلبہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے گزشتہ سال مار چ 2005 ء میں ہالینڈ کے دار انحکومت ہیک میں منعقدہ ورلڈ وائر فورم کواسیا نسر کیا تھا۔ جس میں قدرتی پانی کے بارے میں مختلف بھاریاں چھلنے کا منفی پروپیگنڈ ااور مصنوعی پانی کو خرید نے کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے نت نے طریقے سوچ گئے اور اربوں ڈالر کی مالیت پر مشتل منصوب منظور کے گئے جے مختلف یہودی کمپنیاں مل کراسیا نسر کریں گی۔ قدرتی وسائل:

یعنی بارش فضلیں ،موسم اور اس کے اثرات قحط ، خشک سالی وغیرہ۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کرہ ارض کے موسم میں واضح تبدیلیاں آرہی ہیں اور موسم تنگیین تاہی ہے دوحیار ہور ہے ہیں۔ دنیا مجر میں اس حوالے ہے مضامین اور سائنسی فیچرز شائع ہور ہے ہیں۔مجموعی درجہ حرارت میں اضافے سے طوفان ،سیلاب اور بارشوں کی شرح غیر معمولی طور پرمتغیر ہوگئی ہے۔اگر چہاس کوفطری عمل قرار دیا جار ہا ہے لیکن در حقیقت پیسخیر کا کنات کے لیے کی جانے والی ان شیطانی سائنسی تجربات کا بتیجہ اور موسموں کو قابو میں رکھنے کی کوششوں کا شاخسانہ ہے جومغرب میں جگہ جگہ موجود یہودی سائنس دان حضرت داؤ د کی نسل ہے عالمی بادشاہ کے عالمی غلیے کی خاطر کررہے ہیں۔ کرؤ ارض کااپناد فاعی نظام ہے جو ا ہے سورج کی مہلک شعاعوں اورمختلف ستاروں اور سیاروں ہے آئے والی تابکا راہروں کو انسانوں تک نبیں پہنچنے دیتا۔ ان خطرناک شعاعوں کو''الٹرا دائیلٹ ریز'' کہتے ہیں۔ یہ نظام فقد رقی ہےاورا سے ہمارے خ<mark>الق و ما لک اللہ رب العالمین نے وضع کیا ہے۔اس</mark> کے مقاملے میں 1886-88 ، میں ایک امریکی ویہودی سائنسدان گولائیسلا نے اے تی

Alternative Current یا در (بیلی ) کانظام اوراس کی ترسیل کانظام ایجاد کیا۔ فی سیکند مارہ مارہ شات (برنز) کی اے ی بیلی کے یا در گر ذر زیمین پر پھیل جا کیں تو کر و ارش اپنی معمول کی فریکوئنسی 8-7 برنز کی بجائے ایک مختلف رفتار ہے اچھانے گلے گا اوراس ہے خارج بونے والی ریم یا گی ابری آیونی کرو کی فضا اور موسم کولازی طور پر تبدیل کردیں گی۔ آیونی کرے کو گرم کرنے کے لیے ناروے میں قطب شال کے نزدیک تجربات کے جارب بیں۔ اس سے موسموں میں حسب منشا تبدیلی آ جائے گی۔ اس منصوب کا اظہار مختلف بیرایوں میں مختلف یبودی اتفاد ٹیوں کی طرف ہے ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً: 1958 ، میں وہائٹ ہاؤس کے مشیر موسمیات نے بتایا کہ محکمہ وفاع ایسے ذرائع کا جائزہ لے رہا ہے جو دہائت ہاؤس کے مشیر موسمیات نے بتایا کہ محکمہ وفاع ایسے ذرائع کا جائزہ لے رہا ہے جو نامین اور بالائی فضا میں برقی ذرات کو موسم پراٹر انداز کرنے کے لیے استعمال کے خاسمیں۔

92-1987 ، کے دوران ''ایسٹ انڈ'' آرکو پاور نیکنا اوجیز انکار ہو بیٹیز (APTI)
کے سائنس دانوں نے ایک ایسا آلہ پینٹ کرایا جوز مین کے آبونی کرہ یا مقناطیسی کر و کے
کس کنس حصہ کو تبدیل کرسکتا ہے۔ اگست 1987 ، کورجسٹر ہونے والے اس محسکری ہتھیار کو
میہودی سائنس دان برنارڈ ہے ایسٹ لنڈ نے ایجاد کیا تھا۔ ہالآ خر 2001 ، کواس سٹم کے
مکمل طور برز برعمل لانے کا مجوز وسال قرار دیا گیا۔

ال پروجيك كامداف يه بين:

- (1) انسانی ذہن کاعمل درہم برہم کرنا۔
- (2) کرۂ ارض کے تمام ذرائع مواصلات کو مجمد کرنا۔
  - (3) برو ساملاتے میں موسم تبدیل کرنا۔
- (4) وائلڈ الأنف كي نقل مكافي كے انداز ميں مداخلت كرنا (وائلذ الأنف كے

ہر پروگرام میں انبمل مائیکرو بینگ واضح دیکھی جاتی ہے۔ یہ جنگلی حیات کی تسخیر کے منصوبے کاایک حصہ ہے۔)

(5) انسانی صحت کومنفی انداز میں تبدیل کرنا۔مختلف قشم کی دوائ**یا**ں،قطرے، ویکسین وغیر و کا جبری استعمال اس کی ایک شکل ہے۔

(6) زینی فضا کی بالا کی شطح پر غیر فطری اثر ات مرتب کرنا ۔

:1958 ، میں و ہائٹ ہاؤس کے مشیر موسمیات ،کیپٹن باور ڈٹی اور وسل نے کہا تھا کے محکمہ دفاع جائزہ لے رہا ہے وہ طریقے تلاش کیے جائیں جن کے ذریعے زمین اور آ سان میں آئے والی تبدیلیوں کو استعال کر کے موسموں پر اثر انداز ،وا جا سکے۔مثلاً کسی مخصوص حصے میں فضا کوا یک الیکٹرا نک بیم کے ذریعے آئیونا ٹزیاؤی آئیونا ٹز سمیاجا سکے۔ امریکی سائنس دانوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے جوموسموں میں تبسہ بلی سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ یہ ادارہ نہ صرف موسموں میں تغیر کا ذمہ دارے بلکہ تسمرؤ ارض میں زلزاوں اور طوفانوں کے اضافے کا مجمی ذمہ دار ہے۔ اس پروجیک کا نام Haarp یعنی " بانی فریکوئنسی آبکیو آرورل ریسرچ پروجیک" ہے۔اس کے تحت 1960 مے عشرے ے یہ تج بات ہورہے ہیں کہ راکنوں اور مصنوعی سیاروں کے ذریعے باد مسول پر کیمیائی بادے ( بیریم یاؤڈروغیرہ) حجیز کے جائیں جس ہے مصنوی بارش کی جائے۔ یہ ساری کوششیں قدرتی وسائل کو قبضے میں لینے کی ہیں تا کہ دجال جے جائے بارش سے نوازے جے جائے قبط سالی میں مبتلا کردے۔جس سے وہ خوش ہواس کی زمین میں سہر پالی لبرائے اورجس ہے بگڑ جائے وہاں خاک اُڑے۔ البذامسلمانوں کو قدرتی غذاؤں اور قدرتی خوراک کواستعال کرنااور فروغ دینا جاہیے۔ یہ ہم سب کے لیے بیدار ہوتے کا وقت ہے ﴾ بهم قدرتی خوراک (مسنون اورفط ی خوراک )استعال کریں اورمینوی اشیاء ہےخوو

کو بچائمیں جوآ گے چل کر د جالی غذائمیں بننے والی ہیں۔ د وااور علاج:

پانی اورخوارک پر کھمل قابو پانے کا مرحلہ تو ابھی کچہدور ہے لیکن دواتو کھمل طور پر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے قابو میں آ چکی ہے۔ انہوں نے مختلف مما لک میں ایسے قوانیمن منظور کروالیے ہیں کہ دیسی طریقہ علاج اگر چہ آسان اور ستا ہو لیکن ممنوع ہے۔ ان عالمی کمپنیوں کے کارندے مقامی طریقہ علاج (نیز مقامی دوا ساز کمپنیوں) کے خلاف ایسا پروپیگنڈ دکرتے ہیں کہ دنیا آ ہت آ ہت ان سے متنظر ہوکران کمپنیوں کے چنگل میں پھنس گئی ہے۔ قدرتی جڑی ہوٹیوں پرمشتل علاج پر آ ہت آ ہت تھمل پابندی لگ جائے گی اور دنیا ممل طور پر یہودی منی پیشنل دواساز کمپنیوں کے فرائع میں آ جائے گی۔ یہ جب جا ہیں کسی ملک کے مریضوں کوسکتا تو پا تیجوڑ کران کے مرینے کا تماشا دیکھیں گئے۔ یہ جب جا ہیں کسی ملک کے مریضوں کوسکتا تو پا تیجوڑ کران کے مرینے کا تماشا دیکھیں گے۔ یہ دراسل اس مالی حکومت کا نقش ہے جس کے مطابق :

" تمام ضروری اور غیرضروری ادویاتی مصنوعات، ذاکٹروں، ڈینٹسٹوں اور ہیلتھ گئٹر درکروں کوسینئرل کمپیوٹر ڈیٹا بینک میں رجسٹر گیا جائے گااور کوئی دوائی یا علائ اس وقت تک تجویز نہیں کیا جاسکے گا جب تک ہر شہر، قصبہ یا گاؤں کا ذمہ دار ریجنل کنٹر ولراس کی تحریری ابازت نہیں وے گا۔"

# د جال کی سواری:

وہ ایسی رفتار کے ساتھ کرے گا جو یا دلوں کو اُڑا لے جانے والی ہوا کی ہوتی ہے۔ ایسے جہاز ایجاد ہو چکے ہیں جو ہوا ہے کئی گنا تیز رفتاری کے ساتھ پر واز کرتے ہیں۔ بلاشبہ یہ سواری ہوائی جہاز جین یا سنگورڈ یا سپر سائک قتم کی سواری ہوگی۔ ایک خلائی ششل چینتالیس منٹ میں پوری زمین کے کرد چکرلگالیتی ہے۔ پڑاسراراڑن طشتر یوں کا ذکر بھی سننے میں آتا رہتا ہے۔ یہ سب وجال کی سواری کی مکنشکلیں میں جو ہمیں بتاری ہیں کہ د خال کا وقت اب دورنہیں ۔ اس کے گدھے کے کا نول کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ سمسی طیارے کے بروں کے درمیان تقریباً اتناہی فاصلہ ہوتا ہے۔ حال ہی میں اسرائیلی ماہرین نے ہیرون ( Heron) نامی ایک طیارہ ایجاد کیا ہے جو اسرائیل کے Palmahim نامی ائیر پورٹ پر کھڑا ہے۔ بیطیارہ سازی کی جدیدترین ٹیکنالوجی کے تحت تیار کیے گئے۔اس طیارے کی پہلی پرواز 14 مرجولا کی 2006 وکو گئی جبکہا ہے منظرعام پر ا یک سال بعد جون 2007 وکولایا گیا۔اس کی بلندترین پرواز 9 ہزارمیٹر (30 ہزارفٹ) ہے جبکہ یہ 30 محضے تک مسلسل 225 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہے دوڑ سکتا ہے۔اس کے دونوں پروں کے درمیان 16.6 میٹر کا فاصلہ ہے جو 85 فٹ بنتے ہیں۔ قار ئین! حدیث شریف میں بیان کردہ مقدار'' حالیس ہاتھ''اوراس طیارے کے بروں کے درمیانی فاصلہ ''85 فٹ'' کے درمیان مناسبت کو طحوظ نظر رکھیں۔ اہم ترین بات بیہ ہے کہ اس کی دم پر دو أبھار بالكل گدھے كے كانوں كى طرح أبجرے ہوئے ہيں۔انبيں جس زاويے ہے بھى دیکھا جائے گدھے کے دو کانوں کی تثبیہ صاف دکھائی دیتی ہے۔ممکن ہے اسرائیل کی پیہ ٹیکنالوجی مزیدتر تی کرے۔ای طیارے کی رفتاراورصلاحیت پرواز میں مزیداضافہ ہواور اس کا آیندہ ماڈل عدیث شریف میں بیان کردہ نشانیوں کے مین مطابق ہوجائے۔ واللہ اعكم بالصواب\_

جنت اور دوزخ:

یورپ یا امریکا سے ہاہر رہنے والوں سے مغرب کے بارے میں پوچھے وہ اسے جنت قرار دیتے ہیں۔ وہ اپنے ملکوں کوجہنم کہتے ہیں۔ د جال کے پاس پچھاس طرح کی صورت ہوگی جن میں تمام سہولتیں اور آسانیاں ہوں گی اور وہ اسے جنت کے گا۔ ایسے علاقے جہاں دنیاوی عیش وآ رام نہیں ہوں گے انہیں جہنم کہاجائے گا۔ شیطا نوں کی اعانت:

ہمارے نبی حفزت محد ملی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب ہے بہتر وافضل ہے کہ انسان کی تمام ترخو بیاں ان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے جمع تھیں اور ان خو بیوں کی علامت ''مہر نبوت'' کی صورت میں ان کے کندھوں کے درمیان پائی جاتی تھی۔ بُرے انسانوں کی تمام خرابیاں د جال میں جمع ہوں گی اور اس کے چبر ہے ہے عیاں ہوں گی۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان' کا فر'' ککھا ہوگا۔ اس کی ایک آ کھائی کی ناقص شخصیت کی کی دونوں آنکھوں کے درمیان' کا فر'' ککھا ہوگا۔ اس کی ایک آ کھائی کی ناقص شخصیت کی علامت ہوگی۔ فرشتوں نے حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی مدو کی ، اس کے برغلس د جال کی مدوشیاطین کریں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم آ ز مائش ہوگی کہ کیا وہ اللہ جال پ مدوشیاطین کریں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم آ ز مائش ہوگی کہ کیا وہ اللہ جال پ ایکان سے آتے ہیں یا اللہ چا دیان میں استفقامت دکھات ہیں۔

جب سے انسان نے جھوٹ ہو لئے کا گناہ شروع کیا ہے، انسانی تاریخ میں خاندانی منصوبہ بندی کے فوائد بیان کرنے سے بڑا جھوٹ شاید نہیں بولا گیا۔ مغرب نے کرہ ارش کے وسائل چوں لیے ان پرسانپ بن گر بیٹے گیااور چرا پنا جرم چھپانے کے لیے دنیا ہے کہتا ہو سائل کم جیں، آبادی نہ بڑھاؤ، بچ کم پیدا کرہ سے حالا نکد آج بھی زمین کے فرزانے اس قدر جیں کہ کئی گنازیادہ انسانی آبادی کے لیے کافی جیں۔ پاکستان کو لے لیجے مرف سندھ کے معدنی ذخائراور صرف بجاب کی زر فیز ترین اور مثالی نہری نظام پورے پاکستان کو لے لیے استان معددے کے معدنی ذخائراور صرف بجاب کی زر فیز ترین اور مثالی نہری نظام پورے پاکستان کے لیے کافی جیں۔ اور مثالی نہری نظام پورے پاکستان کر کے معدنی ذخائراور میں اور سے باکستان وسعودی عرب کے وسائل پورے عالم اسلام کی کھالت کر گئے جیں۔ لیکن غضب ہے کہان وسائل کو استعمال کرے مفلوگ الحال و نیا کے کام آب کے بجائے پور پی گینیاں ان پر قبضہ جاری وی جیں اور مسلمانوں کی بی نظام کو بیدائش سے پہلے کے بجائے پور پی گینیاں ان پر قبضہ جمار بی جیں اور مسلمانوں کی بی نظام کو بیدائش سے پہلے

گلا گھونٹ کر مارنے کا ظلم عظیم کررہی ہیں۔ جب و نمارک، مالینڈ وغیرہ میں ذیری مصنوعات زياده ہوتی ہيں توانہيں غريب ملكوں كوستا بيچنے يا قحط ز ده ملكوں كوبطورامداد دينے کے بجائے سمندر میں ذبوریا جاتا ہے۔ اس سنگدلی کو کیا نام دیا جائے؟ دنیا میں فی ایکڑ پیداوار پہلے سے جار گنا زیادہ ہورہی ہے، سال ہی میں تمین فصلیں بھی حاصل کی جارہی ہیں الیکن تھن غیریبودی آبادی کم کرنے کے لیے دسائل کی کمی کا ڈھنڈورا بیٹا جارہا ہے۔ اب د جالی قوتوں کے زندگی موت پر اختیار کی طرف واپس آتے ہیں۔ زندگی کا مطلب سی جسم میں روح کی موجودی ہے۔ جب بیروح نکال کی جاتی ہے جسم کام کرنا حچوڑ دیتا ہے۔ ہم اس حالت کو' موت' کہتے ہیں۔روح پیغالب آ ناممکن نہیں کیونکہ روح کا علم صرف الله تعالیٰ کے پاس ہے۔قر آن کریم میں ارشاد ہے:'' اور بیتم ہےروح کے بارے میں بوچھتے ہیں، کہدود کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے اور تنہیں اس کے بارے میں بہت معمولی علم دیا گیا ہے۔'' (القرآن) د جال کچھ مواقع پر (سیچھ عرصہ کے لیے )اس قابل ہوگا کہلوگوں کو ہلاک اور پھر زندہ کر سکے اور بیاس معمولی علم کی بدولت ہوگا۔ وہ اے کس طرح كرے گا؟ غالبًا كلونك كے دريع -سائنس دانوں نے انسانى جينياتى كود بر هاليا ب- في الحال اس سائنسی چیش رفت کو جینیاتی امراض کے علاج کے طور پر چیش کیاجار ہا ہے لیکن جب اے با قاعدہ پلیٹ فارم ل گیا اور اوگوں نے اے قبول کرایا تو پھر' ہیومن جینوم' کا قانون بالجبر نافذ کردیا جائے گا۔اس کا مطلب ایک مکمل جینیاتی برتھ کنٹرول ہے۔اس کے تحت شادی کرنا غیرقانونی قرار دے دیا جائے گا۔اس طرح کی خاندانی زندگی نبیں ہوگی جس طرح آج کل ہے۔ بچوں کو ان کے مال باپ سے جھوٹی عمر میں علیحد و کردیا جائے گا۔ ریاتی املاک کی طرح وار ذر میں ان کی پر درش ہوگی۔اس طرح کا ایک تج بہ شرقی جرمنی میں کیا گھیا تفا۔ بچول گوان والدین ہے الگ کردیا جاتا تھاجنہیں ریاست وفادارنہیں مجھتی تھی ۔خواتمین

کوآزادی نسوال کی تحریکول کے ذریعے ذکیل کردیا جائے گا۔ جنسی آزادی اوزم ہوگی۔خواتین کا جیس سال کی عمر تک ایک مرتبہ بھی جنسی عمل سے نڈلز رنا سخت ترین سزا کا موجب ہوگا۔خود استفاطِ حمل سے گزرنا سکھایا جائے گا اور دو بچول کے بعد خواتین اس کوابنا معمول بنالیس گی۔ برعورت کے بارے میں ورج ہوں گی۔ آگر برعورت کے بارے میں یہ معلومات نالمی حکومت کے ملاقائی کمپیوٹر میں درج ہوں گی۔ آگر کوئی عورت دو بچوں کوجنم دینے کے بعد بھی حمل سے گزرے تواسے زیردی استفاطِ حمل کے کوئی عورت دو بچوں کوجنم دینے کے بعد بھی حمل سے گزرے تواسے زیردی استفاطِ حمل کے کھینک میں لے جایا جائے گا اور اسے آیندہ کے لیے بانجو کردیا جائے گا۔

جب د جالی تو تیں برتھ کنٹرول پر کمل عبور حاصل کرلیں گی تو د نیا کا اقت ہے ہوں گا:

"ایک عالمی حکومت اور د ان یونٹ مانیٹری سٹم استقل غیر منتخب موروثی چندا فراو
گی حکومت کے تحت ہوگا جس کے ارکان قرون وسطی کے سرداری نظام کی شکل میں اپنی
محدود تعداد میں سے خود کو منتخب کریں گے۔ اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی
خاندان بچول کی تعداد پر پابندی ہوگی۔ وباؤل ، جنگوں اور قبط کے ذریعے آبادی پر کنٹرول
کیا جائے گا۔ یبال تک کے صرف ایک ارب نفوس رہ جا کمیں جو حکم ان [پیر طبقہ یہود کے
علاوہ کون ہوسکتا ہے؟ اطبقہ کے لیے کارآ مد ہوں اور ان ملاقوں میں ہوں گے جن کا تخی اور
وضاحت سے تعین کیا جائے گا اور یباں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔ "
وضاحت سے تعین کیا جائے گا اور یباں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔ "
وضاحت سے تعین کیا جائے گا اور یباں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔ "

اے میرے بھائیو! بیدار ہونے کا وقت ہے۔ شریعت کے احکام سمجھ میں نہ بھی آئیوں انہیں مائے گئیں انہیں مائے گی عادت ڈالو۔ مغربی پرو پیگنڈ ہ بازوں کی خلاف شرع باتوں کا جواب سمجھ میں نہ بھی آئے پھر بھی ان پریقین نہ کرو۔ مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے خاندانی منصوب بندی جیسی آئی نہیں کئی مہمیں چل رہی ہیں۔ ایک ایک کو کیا بھان کریں۔ جو چیز خلاف شریعت کے بیوڑ وہ ۔ ورند د نیا مجریش کیجیا ایراد زاور مامٹر زاا اپنے بدن

'' عالمی و جالی حکومت'' تک پہنچ جا کمیں گے اور ہم نجانے کس گروہ میں ہوں گے اور کس انجام ہے دو چار ہوں گے؟؟؟؟

# د جال کہاں ہے؟

یبودیت کی ایک نمربی دستاویز میں نکھا ہے۔ ''میخ ( بینی الدجال ) کی روح اس جگہ جہاں وہ قید ہے، رویا کرتی ہے اور یبودیوں کا حوال پڑتمگین رہتی ہے اور بار باران ملاکہ ہے جوائے قید کیے ہوئے میں بوچھتی ہے کہ است کب نکلنے کی اجازت ملے گی؟''

ملاکہ ہے جوائے قید کیے ہوئے میں بوچھتی ہے کہ است کب نکلنے کی اجازت ملے گی؟''

یبودی''میح دجال'' یعنی'' دجال اکبر' کے جسے وہ میچ داؤد کہتے ہیں، کے موجودہ مقام رہائش یا موجودہ وہناہ گاہ کو ظاہر نہیں کرتے ۔ یا تو ابلیس نے انہیں بھی اس کا علم واضح اور متعین نہیں دیا ہے یا آلر دیا ہے تو یہودی اکا براسے ہے حد خفیہ راز کی طرح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کی خفیہ ترین بحثوں میں اس تعلق ہے جو بات کہی جاتی ہے وہ نہایت معنی خیز ہونے کے ساتھ ساتھ پُر اسرار بھی ہے۔ ان کی ایک ند ہی دستاویز مشنی نہیا ہے۔ معنی خیز ہونے کے ساتھ ساتھ پُر اسرار بھی ہے۔ ان کی ایک ند ہی دستاویز مشنی ( Mishnah ) میں ایک نصیحت ہے:

''ممنوع درجوں'' کی بات تمین لوگوں کے مامین بھی نہ کی جائے۔ براشیت ( تکوین ) کی بات دولوگوں کے درمیان بھی نہ جوااور'ا مرکب'' کی بات تو کوئی شخص تنبا بھی نہ کرے الآیہ کہ و دخود'' شخ '' بواورا ہے اپنے ملم کامم بور'' یے پُراسراریت اورراز داری کی کوششیں اپنی جگہ۔ لیکن تجی بات یہ ہے کہ یہودکو دجال کے مقام کا سیحی علم ہے نہ اس تک ان کی حقیقۂ رسائی ہے۔ آئ تک جتنے روحانی یہودی (جادوگر مفلی عامل) گزرے ہیں مثلاً: سبا تائی زیوی، اسرائیل بن ایلی زربعل شیم وغیرہ نہ یہائی علم اور ضبیث جنات سے را بطے کے ذریعے دجال کا ٹھکانا معلوم کر سے ہیں مندان کے احبار وربہان (علم ، اور پیر) کو اس کا پچھلم ہے اور نہ بی ان علم معلوم کر سے ہیں مندان کے احبار وربہان (علم ، اور پیر) کو اس کا پچھلم ہے اور نہ بی ان کے سائنس دان اور خلا نور داس کی کوئی خبر لا سے ہیں ۔ اللہ پاک نے اپنی تجی کہا ہو ور پچی مسائنس دان اور خلا نور داس کی کوئی خبر لا سے ہیں ۔ اللہ پاک نے اپنی تجی کہا ہو دی ہودی خواص اس خوالے ہے ایک دوسرے کو جس راز داری کی تلقین کرتے ہیں وہ یہودی عوام خواص اس خوالے ہے ایک دوسرے کو جس راز داری کی تلقین کرتے ہیں وہ یہودی عوام کے سائنس درحقیقت اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔

جب يهود يول كى بات يقيني طور پرغاط بتوضيح بات كيا ؟

جن امور کا تعلق غیبیات یا مادرا ، الطبعیات سے ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس
واحد ذریعہ معلومات وقی ہے۔ انسانیت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارۂ کارنہیں کہ جن
چیزوں کومشاہد سے اور ذاتی تحقیق سے دریافت نہیں کر کئی ان کے بارے میں ایسے ذریعے
پراعتا دکرے جومتند بھی ہواور تسلی بخش بھی۔ اوریہ فرایعہ عقل نہیں ، وقی ہے۔ وقی کے نور
کے بغیر عقل گراہ ہے اور گرائی تک لے جانے والی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ بستی
میں جنہیں زمانہ جا بلیت کے شدید فرشمن رکھنے والے تخالفین نے بھی '' الصادق الامین'' کا
اقب دیا۔ آپ نے زندگی بھر بھی بھی کسی طرح کا جھوٹ نہیں بولا۔ لبذا آپ سلی اللہ علیہ
وسلم کی بتائی ہوئی اطلاعات سے زیادہ مستند ذریعہ معلومات انسانوں کے پاس وئی اور نہیں۔
آ یے اور نیا کی سب سے بھی اور سب سے زیادہ قابل اظمینان زبان سے نو چھتے ہیں کہ
آ یے اور نیا کی سب سے بھی اور سب سے زیادہ قابل اظمینان زبان سے نو چھتے ہیں کہ
آ ہوئی اس سے بی اور سب سے خالی نہ ہوگی کہ نودائی صدیث شریف میں جس میں

د جال کے موجودہ مقام کا تذکرہ ہے، ذکر ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی چیش گوئی کی تقید این آپ کی حیات مبارکہ میں ہوگئی تھی جس پر آپ نے خوشی وسرت کا اظہار فر مایا

''جب الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نماز پڑھ بچے تو وہ منبر پرتشریف فرماہوئے
اور مسکرات ہوئے فرمایا: ''تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بینے رہیں۔ پھر فرمایا: جانے ہوہیں نے
تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ ''لوگوں نے کہا: ''الله اوراس کا رسول صلی الله علیہ وسلم بہتر جانے
ہیں۔'' آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ''الله کی قتم! میں نے تنہیں نہ تو کسی چیز کا شوق
دلا نے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز ہے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے بلکہ میں
نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہتم واری پہلے عیسائی تھا۔ وہ آیا۔ اس نے بیعت
کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جوان باتوں ہے تعلق رکھتا ہے جو
میں جوال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔

اس نے مجھے بتایا کہ وہ تم اور جذام قبیلہ کے تمیں آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ ہجرانہیں ادھراُدھر دھکیلی رہیں بہاں تک کہ وہ ایک جزریہ ہے ہیں بھی گئے۔ اس وقت سورج غروب ہور ہاتھا۔ وہ ایک چھوٹی کشی میں بیٹھ کر جزریہ میں داخل ہوئے تو ان کو ایک میں بیٹھ کر جزریہ میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانورملا جس کے جہم پر بہت ہے ہال شھے۔ ہالوں کی کشرت کی وجہ ہے آئیں اس کے آگے جی کا پچھے کا پچھے بانہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا: تیرانا ہی ہوتو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہوں۔ انہوں نے کہا: تیرانا ہی ہوتو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ وہ تہاری خبر ہیں سفنے کا بڑے تجسس سے انتظار کررہا ہے۔ " موجود اس آدمی کی طرف جاؤ وہ تہاری خبر ہیں سفنے کا بڑے تجسس سے انتظار کررہا ہے۔ " موجود اس آدمی کی طرف جاؤ وہ تہاری خبر ہیں سفنے کا بڑے تجسس سے انتظار کررہا ہے۔ " بیان کرنے والد بتا تا ہے کہ جب اس نے آدمی کا جم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ ہوا کہ بیانور شیطان نے وہ چھ ہم تیزی سے جلے اور خانقاو میں داخل ہوگئے۔ وہاں ہم نے بھاری جائور شیطان نے دو بھر ہم تیزی سے جلے اور خانقاو میں داخل ہوگئے۔ وہاں ہم نے بھاری جائور شیطان نے دو بھر ہم تیزی سے جلے اور خانقاو میں داخل ہوگئے۔ وہاں ہم نے بھاری

ہرکم قد کا تھوکا ایک آ دی دیکھا جس کے گھٹوں سے تخوں تک بندھی ایک لو ہے کی زنیر تھی اور اس کے ہاتھا اس کی گردن کے ساتھ بند سے تھے۔ ہم نے پوچھا: '' تیرانا اس ہوتو کیا چیز ہے؟ ''اس نے کہا: '' میرا پیا تمہیں جلد چل جائے گا۔ یہ بتاؤ کہتم کون ہو؟ ''ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ ہم جہاز میں سوار ہوئے۔ سمندر میں طوفان آگیا ، مہینہ تجرابریں ہمیں دھکیلتی رہیں۔ یہاں تک کہا اس جزیرے کے کنارے لیآ کیں۔ ہم شقی میں بیٹھ کر ہمیں دھکیلتی رہیں۔ یہاں تک کہا اس جزیرے کے کنارے لیآ کیں۔ ہم شقی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک جانور ملاجس کے بدن پر بہت بال تھے۔ ہزیرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک جانور ملاجس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہا تھا۔ ہم نے اس سے بالوں کی کثرت کی وجہا تھا۔ ہم نے اس سے بیچھے کا بچھے پانہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے ایک جہاری بیچھے کا بیچھے کا بھی بیانہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے جہاری طرف جاؤ ۔ وہ تمہاری خریں سے کا بہت شوق سے انظار کررہا ہے۔ ہم تیزی سے تمہاری طرف آئے۔ اس ڈریس شیطان نہ ہوئ

اس نے کہا: '' مجھے میسان کے خلتان کا حال بتاؤ۔''ہم نے کہا کہاں خلتان کے بارے میں کون کی بات ہو چھنا جا ہتے ہو؟ اس نے کہا: '' میں جاننا جا ہتا ہوں کہ کیااس کے درختوں پر کھل آتے ہیں یانہیں؟''ہم نے کہا:'' ہاں!''اس نے کہا:'' مجھے طبر یہ کی چھیل درختوں پر کھل آتے ہیں یانہیں؟''ہم نے کہا:'' ہاں!''اس نے کہا:'' مجھے طبر یہ کی چھیل کے بارے میں بتاؤ۔ہم نے بو چھا:''اس کی کون کی بات جاننا چاہتے ہو؟''اس نے کہا:'' کیااس میں بات جاننا چاہتے ہو؟''اس کے لہان کیااس میں بہت پانی ہے۔'' وہ بولا:''اس کا پانی بہت جلد ختم ہوجائے گا۔'' بھراس نے کہا:'' بحجے زفر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ۔''ہم نے بہت جلد ختم ہوجائے گا۔'' بھراس نے کہا:'' بحجے زفر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ۔''ہم نے بہت بیانی ہے کھیتوں کو سے اب کرتے ہیں؟'' ہم نے کہا:'' کیا چشمہ میں پانی ہے اور لوگ اس پانی ہے کھیتوں کو سے اب کرتے ہیں؟'' ہم نے کہا:''اس میں بہت یانی ہے اور لوگ اس پانی ہے کھیتوں کو سے اب کرتے ہیں؟'' ہم نے کہا:''اس میں بہت یانی ہے اور لوگ اس پانی ہے اور لوگ اس پانی ہے اور لوگ اس پانی ہے کھیتوں کو سے اب کرتے ہیں؟'' ہم نے کہا:''اس میں بہت یانی ہے اور لوگ اس پانی ہے اور لوگ اس بیانی ہے اور لوگ اس پانی ہے اور لوگ اس بیانی ہے اور لوگ اس بیانی ہے اور لوگ اس بیانی ہو اس بیانی ہے اور لوگ اس بیانی ہے دیں۔'' بھر اس نے کھیتوں کی آ بیار کی کرتے ہیں۔'' بھر اس نے کھیتوں کی آ بیار کی کرتے ہیں۔'' بھر اس نے کھیتوں کی آ بیار کی کرتے ہیں۔'' بھر اس نے کھیتوں کی آ بیار کی کرتے ہیں۔'' بھر اس نے کھیتوں کی آ بیار کی کرتے ہیں۔'' بھر اس نے کھیتوں کی آ بیار کی کرتے ہیں۔'' بھر اس نے کھیتوں کی آ بیار کی کرتے ہیں۔'' بھر اس نے کھیتوں کی آ بیار کی کرتے ہیں۔'' بھر اس نے کھیتوں کو بھر اس نے کھیتوں کی آ بیار کی کرتے ہیں۔'' بھر اس نے کھیتوں کو بھر اس نے کھیتوں کی آ بیار کی کرتے ہیں۔'' بھر اس نے کھیتوں کی تو بیار کی کرتے ہیں۔'' بھر اس نے کھیتوں کی کی کو بیار کی کی کی کی کے کہ کو بیار کی کی کو بیار کی کو بیار کی کی کی کی کی کی کو بیار کی کی کرنے کی کے کہ کی کی کی کو بیار کی کو بیار کی کرنے کی کی کی کو بیار کی کرنے کی کی کی کی کو بیار کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے

پوچھا: '' مجھے نی اُمی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔اس نے کیا کیا ہے؟ ''ہم نے گہا: '' وہ مکہ سے نکل کریٹر ب (مدینہ ) میں آگئے ہیں۔ ''اس نے پوچھا: '' کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ''ہم نے کہا: ''باں! ''اس نے پوچھا: '' اس نے ان کے ساتھ کیا گیا؟ '' ہم نے بتایا کہ'' وواردگرو کے عربوں پر غالب آچے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کرلی ہے۔ ''اس پر اس نے کہا: '' کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ''ہم نے کہا: '' ہاں! ''اس پر اس نے کہا: '' کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ '' ہم نے کہا: '' ہاں! ''اس پر اس نے کہا: '' کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ '' ہم نے کہا: '' ہاں! ''اس پر اس نے کہا: '' کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ '' ہم نے کہا: '' ہاں! ''اس پر اس نے کہا: '' کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ '' ہم نے کہا: '' ہاں! ''اس پر اس نے کہا: '' کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؛ '' ہم نے کہا: '' ہاں! ''اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کرلیں۔ اب ہیں تہم ہیں اس نے بارے ہیں بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کرلیں۔ اب ہیں تہم ہیں اپنے بارے ہیں بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کرلیں۔ اب ہیں تہم ہیں وہال ہوں۔ ہمچھ عنقر نیب خروج کی اجازت میں وہال ہوں۔ ہمچھ عنقر نیب خروج کی اجازت میں وہال ہوں۔ ہمچھ عنقر نیب خروج کی اجازت میں وہال ہوں۔ ہمچھ عنقر نیب خروج کی اجازت میں اللہ عنہا)

اس صدیت شریف سے اتنا معلوم ہوگیا کہ دجال کی اور سیارے میں نہیں ، نہ ماورا والارض کی طبقے میں ہے ، نہ لا ہوت لا مکان میں ہے۔ وہ اسی زمین پر کی جزیرے میں مقید ہے ۔ اب قبل اس کے کہ ہم بیسوال چھیزیں کہ وہ جزیرہ کہاں ہے؟ فہ کورہ بالا صدیث شریف میں فہ کورہ وجال کے تین سوالات پرغور کرتے ہیں ۔ کیونکہ باہر ہے آئے والے آدی سے خصوصیت کے ساتھ ان تین سوالات کا مطلب سے کہ ان میں کوئی خاص بات یوشیدہ ہے ۔ ان سے دجال کا کوئی خاص تعلق ہے۔ وہ تین سوالات سے ہیں:

### وجال کے تین سوالات

(1) بیسان میں واقع تھجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں یانہیں؟ (2) طبرید کی حبیل میں یانی ہے یانہیں؟

(3) ذُغر کے چشمہ کے لوگ کھیتوں کوسیراب کرتے ہیں یانہیں؟

جم ان تین سوالات پرغورکرتے میں کہ تا کہ خروج دجال اور ان کے درمیان کے تعلق وسمجھ تکیس۔ اس کے بعد حدیث شریف میں ندکورایک خاص تکتے یہ سوچیں گے یعنی

# جزیرے میں موجودای شخصیت کے کردار پر جسے 'الجساسہ'' کانام دیا گیاہے۔ (1) بیسان کا باغ:

بیسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے۔اسےسب سے پہلے حضرت عمر فاروق رمنی الله عنه کے دور خلافت میں مشہور کمانڈ رصحالی حضرت شرحبیل بن حسنہ رمنی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔ 1924ء میں خلافت عثانیہ کے سقوط کے بعد جب جزیرۃ العرب کے جھے بخرے ہوئے تو بیاردن کا حصہ بن گیا۔ 1948 و تک بیاسلامی ملک أردن کا حصہ تھا۔ منی 1948 و میں اسرائیل نے بیسان سمیت اردگرد کے ملاقے پر قبضہ کرلیااور تاحال بیاسرائیل کے قبضه میں ہے جود جالی ریاست ہے۔ بیعلاقہ قدیم زمانے میں تھجوروں کے باغات کے لیے مشہورتھا جس کی تصدیق سحالی رسول نے کی سسلیکن اب یہاں کچل نہیں پیدا ہوتا ۔مشہور مؤرخ اورسیاح علامه یا قوت حموی این شهره آفاق کتاب "معم البلدان" میں فرماتے میں کہ میں گئی مرتبہ بیسان گیا ہوں لیکن مجھے وہاں صرف دو پرانے تھجوروں کے باغ ہی نظر آئے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کے باغ پہلے پھل دیتے تھے۔ 626ھ تک جو علامہ تموی کی تاریخ وفات ہے،ان درختوں نے پھل دینا بند کردیا تھا۔اللہ اکبر! بید حیال کی اس بات کی تصدیق ہے کہ ' وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ ' گویاد جال کے خروج کی تین بڑی علامتوں میں ہے ایک علامت یوری ہوگئی ہے۔ (2) بحيرة طبريه كاياني:

د جال کا دوسرا سوال میرتھا کہ بھیرہ طبر میرکا پائی خشک ہو چکا ہے یانبیں؟ گویا اس پائی کے خشک ہونے کا د جال کے خروج سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ بھیرۂ طبر میدا سرائیل کے شال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس کی لمبائی 23 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ چوڑ اٹی 13 کلومیٹر ہے۔ اور انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس کاکل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس پراس وقت اسرائیل کا قبضہ ہاور دلچیپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بغیر کی فاہری وجہ کے رفتہ رفتہ دفتہ ہوتا جارہا ہے۔ اسرائیلی حکومت فلیج عقبہ سے پانی کی پائپ انکوں کے ذریعے بیبال پانی بینچاتی ہے۔ لیکن بحیرہ طبریہ کا پانی میٹھا اور سمندر کا پانی کڑوا ہے۔ اس لیے اسے بیٹھا کرنے کے لیے بڑے بڑے برزے پانٹ نصب کرنے پڑے ہیں جس ہے۔ اس لیے اسے بیٹھا کرنے کے لیے بڑے برزے پانٹ نصب کرنے پڑے ہیں جس سے بڑے بیانی کی تصویریں کئی سے بڑے بیانی کا مول کی تصویریں کئی سے بڑے بیانی کا مول کی تصویریں کئی سال پہلے ان کا لمول کے ساتھ مثالع ہو چکی ہیں۔ اس کا خشک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دبال کی زبانی اس کے فردج کی زبانی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ دبال کی زبانی اس کے فردج کی زبانی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔

بہال کا تیمرا سوال .... جو در حقیقت اس کوخروج کی اجازت ملنے کا وقت قریب

آنے کی تیمری ملامت ہے ۔ ڈغر کے بیشے کے بارے میں تھا۔ ڈغر دراصل حضرت لوط

ملیدالسلام کی صاحبزا دی کا نام ہے۔ آپ کی دوصاحبزا دیاں تھیں۔ ''رب''اور'' ڈغر''۔ بوی

صاحبزا دی کو انتقال کے بعد جس جگہ دفتایا گیاو ہاں قریب ہی ایک چشمہ تھا جس کا نام'' مین

ربہ'' پر گیا۔ عربی میں چشمے کو "عینسڈ' کہتے ہیں۔ چھوٹی صاحبزا دی کے انتقال پر انہیں بھی

ایک چشمے کے قریب وفن کیا گیاتو اس کا نام "عینس ڈغرا" (ڈغر کا چشمہ ) پر گیا۔ یہ جگہ بھی

اسرائیل ہی میں بحرمردار (Dead Sea) کے مشرق میں ہے۔ دجال کی تفتیش اور تجسس

اسرائیل ہی میں بحرمردار (Dead Sea) کے مشرق میں ہے۔ دجال کی تفتیش اور تجسس

کے مین مطابق میہ تیمری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے اور اس کا پانی پوری طرح خشک

# د جال کے جاسوس:

صدیث شریف میں وجال کے ان تمین سوالوں کے علاوہ ایک اور نکتہ قابل ذکر ہے۔ سحانی نے فرمایا: '' جزیرے میں ہمیں ایک جیب وغریب مخلوق ملی جس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ ہے اس کے آگے پیچھے کا پتانہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے یو چھا: تیراناس ہو۔ تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔''

''جہاسہ'' جاسوی کرنے والے (جاسوں یا جاسوس) کو کہتے ہیں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اس جزیرے پر دجال کے علاوہ جو واحد جاندار موجود تھاوہ جاسوی پر متعین ایک مجیب وغریب گلوق تھی۔ اس ہے سمجھ لینا چاہیے کہ جاسوی اور اطلاعات کا حصول دجال کا اہم ترین حربہ ہوگا۔ اطلاعات کا حصول گرانی اور خفیہ اطلاعات کا حصول خفیہ گرانی ہے ہوتا ترین حربہ ہوگا۔ اطلاعات کا حصول گرانی ہے ہوتا ہے۔ دجال دنیا ہم میں اپنے کلی اقتد ارکے قیام واستحکام کے لیے خفیہ گرانی کا جال بچھائے گاور زمین پر موجود کسی متنفس کواپنی اکلوتی آ کھے کے دائر سے ہا ہر نہ جانے دے گا۔ اس گاور زمین پر موجود کسی متنفس کواپنی اکلوتی آ کھے کے دائر سے ہا ہر نہ جانے دے گا۔ اس کے لیے بچھائی دے لیے بچھائے دے گا۔ اس کے لیے بچھائی وی ہیں جود جال کے اس ہمہ گیرگر فت اور جا ہرانہ جگڑ بندی کی راہ ہموار کر رہی ہیں۔ مثلاً :

### 1- ڈیٹاانفارمیشن:

کوائف جمع کرنے کا ایک نظام متعارف ہور ہا ہے۔ بظاہراس کا عنوان متاثر متعارف ہور ہا ہے۔ جو دھرے دھرے اپنا دائر ہ کار بڑھار ہا ہے۔ بظاہراس کا عنوان متاثر کن ہے۔ مثلاً: ملکی سلامتی کے لیے وطن کے اصل باشندوں کے کوائف جمع کرنا۔ چنانچہ روئے زمین پر بسنے والے اکثر بی آ دم کے نام، ہے ، تصویر یں ، انگلیوں کے نشانات کی نہ کسی عنوان ہے کہیں نہ کہیں محفوظ کے جاچکے ہیں۔ کسی فرد کے بارے میں مکمل معلومات میں عنوان ہے کہیں نہ کہیں محفوظ کے جاچکے ہیں۔ کسی فرد کے بارے میں مکمل معلومات انگلی کی ایک حرکت ہے اسکرین پر اوئی جا بھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ملکی سلامتی کے لیے ضروری ہے سیکن اس کا کیا جائے کہ ملکی سلامتی کے لیے اربوں رو پر خرج کر کے جمع کیا جانے کہ ملکی سلامتی کے لیے اربوں رو پرخرج کر کے جمع کیا جانے وال یہ مواد بجیم کے دارامحکومت برسلز بھیج دیا جاتا ہے اور ہر ہر فرد دکونیڈوکی ذریم گرانی کام جانے وال یہ مواد بجیم کے دارامحکومت برسلز بھیج دیا جاتا ہے اور ہر ہر فرد دکونیڈوکی ذریم گرانی کام کرنے والے یہ مارٹر کم بیونرکی کیل ڈال دی جاتی ہے۔ نادرا جسے ادارے اس لیے وجود

میں الا ع کے جیں کہ بچھ سالوں بعد تک گوئی بھی فرد تفیہ گران کاروں سے چھپاندرہ سے۔
وہ جہاں جائے تاویدہ آتھوں کی خفیہ گرانی کے حصار میں رہے۔ مختلف افراد کے بارے
میں معلومات اوراطلاعات مبیا کرنے کے لیے ڈیٹا کمپنیاں وجود میں آگئی ہیں جو مختلف اشیا
کے گا کھوں یا استعمال کنندگان کے نام ہے ، فون نمبر، ای میں ایڈریس فراہم کرتی ہیں۔
اپنے کاروبار کوفر وغ دینے کے خواہشمند برنس مین ان سروے کمپنیوں کی جانب سے مبیا ک
گئی معلومات پر انحصار کرتے ہیں۔ اے '' کنزیوم سروے'' کہا جاتا ہے۔ ای طرح ہیلتھ
سرو ساور دیگر سروے ، ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے نتیج میں حاصل ہونے والی معلومات
مرو ساور دیگر سروے ، ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے نتیج میں حاصل ہونے والی معلومات
مرو ساور دیگر سروے ، ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے نتیج میں حاصل ہونے والی معلومات
کئی براہ راست برسلز پہنچ جاتی ہیں۔ آپ کی نظروں سے کئی مرتبائ قتم کے سروے فارم
گذر ہے ، مول گے جنہیں آپ نے معمول کی کارروائی بچھ کرنظرانداز کر دیا ہوگا۔'' براوری''
کی جابی جاتی ہے۔ وام کواستعمال کرنے کا جدید طریقہ یہی ہے۔ آئیس یہ چیز تاریل اور معمول
کے مطابق محسور ہو۔

ا کیک ذراید' این جی اوز' میں \_ یقین نه آئے تو شامد مید کی کہانی س لیجیے \_

'' شاہر حمید'' جذبہ' حب الوطنی ہے سرشار ایک نو جوان تھا جو یا کستان کے لیے کچھ کرنا جا بتا تھا۔اس شوق کی تھیل کے لیے و وا کاؤنٹٹ کی حیثیت ہےا بی طویل ملازمت کو خیر باد کہدے ایک این جی او میں شامل ہوگیا۔اس کا کام شہروں کےمضافات میں رہنے والے ایسے ہر فرد کے بارے میں معلومات انتھی کرنا تھا جو کم از کم دیں افراد پر اثر انداز ہو سکے۔ یہ معلومات متعلقہ فرد کے مرتبہ تعلیم ، مذہب ،اولا داور دلچیپیوں پرمشتل تھیں۔ یہ سمجیتے ہوئے کہ مذکور دمعلومات غریب اوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ضروری ہیں دہ دن رات جوش وجذبه کے ساتھ کام کرتار ہا۔ اے قطعاً علم نہیں تھا کہ وہ ایک ایساDatal اکٹھا کرنے کے لیے استعمال ہور باہے جوالک عالمی حکومت کے TSP کے لیے سیر کمپیوز کوفیڈ ایا جائے گا۔ TSP ہے مراد Total Surveillance Program (مکمل محمرانی) ے۔اس نے محسول کیا کہ وہ جتنی معلومات ارسال کررہا ہےا ہے این جی اوز کے ڈائز یکٹرز خاموثی ہے وصول کیے جارہے ہیں جبکہ عملدرآ مدے لیے پچھنبیں کیا جارہا۔ بیصورت حال جاری رہی ، یہاں تک کہ اس نے بار بارا متفسار کیا کہ ان معلومات گااستعمال کیا ہوگا؟ اس اسرار کو سمجھنے کے لیے بار بار کوشش کے باوجود نا کام ہونے پروہ دل برداشتہ ہوکرواپس اپنی یرانی ملازمت میں آ گیا۔خوش متعتی ہے اس کا باس ان معاملات کواچھی طرح سمجھتا تھا۔ چنانچەاس نے خندہ چیثانی کے ساتھ اسے واپس ملازمت میں لے لیا۔ اسے معلوم ہوا کہ '' برا دری'' کے لوگ ندصرف این جی اوز کے ذریعے ضروری معلومات انتھی کرتے ہیں بلکہ بیشل ڈیٹا ڈسک چوری کر کے بھی حاصل کر لیتے ہیں۔اس کی ایک مثال نرسوں کے ر پکارڈ کی چوری جے روز نامہ جنگ کے رپورٹر نے دری ذیل رپورٹ میں آشکارا کیا <sup>انیک</sup>ن سن کے کان پر جول تک ندر یکی:

"اسلام آباد (جنگ رپورز) بادئوق ذرائع کے مطابق پاکستان نرسنگ کونسل بیڈکوارٹرز ہے ایک ہارڈ ڈسک اور کیمیوٹرریم چوری جوگئی ہے جس میں ہزاروں نرسوں کا ڈیٹا موجود ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستان نرسنگ کونسل کی ایگز یکٹو کمیٹی کا ایک اجلاس سنز فیض عالم کی سربراہی میں ہوا۔ جس نے اسلام آباد پولیس کواس چوری کی منز ید تفتیش کرنے سے روک دیا ہے۔ "جیرت ہے کہ پولیس کواس چوری کی تفتیش ہے آخر کیوں روک ویا گیا؟

( روز نامه جنّك لندن بمنكل ،29 اگست ،2000 - )

یے کام عورتوں میں دلچین رکنے والے کسی جنونی کا نہیں۔ بیکمل سازش ہے۔
1998-99 میں ایک امریکی کمپنی پاکستان کی سؤگوں/گیوں کی پیائش ایک ایک ایک انجے کے حساب لے رہی تھی ۔ اس کمپنی نے اپنا کام تکمل کیا۔ اپنا سامان با ندھا اور پرواز کرگئی۔
بیا ستان میں کی سرکاری یا غیرسرکاری فرد نے اان سے یہ پو چینے کی زحمت گوارائیس گیا کہ وقتی باریک ہے۔

سینیڈالائری ایک اور دام ہے جسے تمیسری دنیا ہے ڈیٹا اکٹھا کرتی کے لیے فری
میسنری استعمال کرتی ہے۔ مکنظور پر فنگر پڑش بھی حاصل کیے جاتے ہیں۔ ہرسال اس
لائری میں تمین ملک شامل کے جاتے ہیں۔ صرف 7(1 ہزار (ان میں ہے کسی ایک کا بھی نام
منظر عام پر نہیں آتا ۔ لیکن ہے وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اپنی ارض موجودہ ، مواقع کی
سرز میں ، فری میسنوں کی سرز مین ، کینیڈ اآف امریکا کی شہریت ملے گی۔
2۔ گھرال کیہرے:

د نیا مجرمیں گمرانی کا'' فرایغیہ'' انجام دینے والے کیمرے جابجانصب ہوگئے ہیں اور تیزی سے ہر جگہ پیمیل رہے ہیں۔ کراچی میں بڑی شاہرا ہوں کے ملاوہ حبیب چورگی جیسی جگہ میں بھی کیمر وں سے لدا ہوا بلند و بالا ٹاور نصب ہے جے و کیچے کرانے ملک کی

" تيزرفتارتر تي" پردشك آتا ہے۔

عام طور پر کیمروں کی موجود گی کا جوازیہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس طرح جرائم ہے تحفظ ،لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اور شاہر اہوں پر تیز رفتار ڈرائیونگ رو کتے میں مد دملتی ے لیکن اصل مقصد'' تگرانی'' ہے اور اس مقصد کے لیے کرؤ ارض کے ارد کرو ورجنول سیلائش (مصنوعی سارے) ہیں۔ یہ سیلائث اپنے کیمروں کے ذریعے زمین کے ایک ایک مربع گز کی واضح ترین تصویر حاصل کر کے کھوئی ہوئی سوئی بھی تلاش کر لیتے ہیں لیکن وہ ابھی تک گھروں کے اندر ہونے والی سرگر میاں نہیں دیکھ کتے ۔ چھتوں کے نیجے ہوئے والی سرگرمیوں کے بارے میں جاننے کے لیے انبیں سروے انفار میثن پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ جن کا ذکراہمی گزرا۔ آپ کے گھرے نگلنے اور واپس آنے تک آپ پرنظر رکھی جاتی ہے۔ گلیوں میں نصب کیمروں ، د کانوں ، بسوں ، ریل گاڑیوں میں نصب کیمروں کے ذریعے آ بے کی نقل وحرکت پر نظر رکھی جاتی ہے۔ ٹرانسپورٹ کیمرے تو نہایت حساس اور بٹن کے سائز کے ہوتے ہیں۔ براوری کے'' یگ برادر''آپکو ہرجگہ دیکھ رہے ہیں۔ 3-چىنل اور كمپيوٹر:

جب آپ واپس گھر آ جاتے ہیں تو سیلا ئن چینل سیسکر پشن اور Pay as yeou کون سے چینلو میں دلجیے ہیں؟

watch کے ذریعے ' انہیں' معلوم ہوتا ہے کہ آپ کون سے چینلو میں دلجی رکھتے ہیں؟

آپ کے ٹیمی فون ریکارڈ کے ذریعے ' وہ' آپ کے خاندان اور دوستوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ آپ کے کہیوز کے ذریعے انہیں علم ہے کہ آپ کون کی و یب سائنس وزے کرتے ہیں۔ آپ کے کہیورلنگس کیا ہیں؟ کچھ وزے کرتے ہیں۔ کون کی ای میل آپ کومتی ہے اور آپ کے کہیورلنگس کیا ہیں؟ کچھ کلیدی افظ کا کھیل کیا ہیں؟ کچھ کئیری افظ کا کھیل کیا ہیں؟ انہیں کمیونی کیشن سنم (مواصلاتی نظام) کئیری افظ کا کہیل کا اسامہ بن طون ۔ آپ انہیں آپ لائی گھیل یا ادا کریں۔ میں فید کردیا گیا ہے ، مثلان اسامہ بن طون ۔ آپ انہیں آپ لائی گھیل یا ادا کریں۔

خصوصی گمرانی ازخود آپ کواپنے فو کس میں لے لیتی ہے۔ آپ چاہے فون پر ہوں ،ای میل کریں یا کو گی ویب سائٹ وزٹ کرلیں ۔ آپ کی جاسوی شروع ہوجائے گی۔ یہ ہے جہار۔....

### 4-سفری مکک:

آئ کل نکت بنوانے کے لیے ذاتی معلومات دینی پڑتی ہیں۔ نون نمبر تکھوانا پڑتا ہے۔ اندرون ملک پروازوں کے لیے بھی شاختی کارڈلازی ہوتا جارہا ہے۔ عمرہ یا حج پر جانا اور بیرون ملک سفر کرنا تواہے آپ کو ہر لمحے نادید واکلوتی آئی ہے کہ الدکاروں کی مگرانی میں دینے کامترادف ہے۔ بیدراصل باشندگان کرہ ارض کے گردہمہ وقت مگرانی کا مصاریخت کرنے کی طرف چیش رفت ہے۔

کرنے کی طرف چیش رفت ہے۔

حرقے م کی منتقلی ا

د جالی قو تو ل نے سر ماید کی منتقل پر کس قدر گہری نظر رکھی ہوئی ہے، اس کا اندازہ اس
ہے کریں کہ بیرون ملک ہے کوئی شخص کسی فردیا ادارے کورقم بھیجنا چاہے تو یہ اس وقت تک
ممکن نہیں جب تک نیویارک ہے اس کی کلیئرنس نہ ہوجائے۔ اندرون ملک رقوم بھجوانے
کے لیے بھی بیمیوں سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہ صرف عوام کی زندگی تنگ ہوتی جارہی
ہے بلکہ اس کے گردد جال کی جاسوس طاقتوں کا گھیرا بھی تنگ ہور ہاہے۔

## دجال كامقام

اب اہم اصل سوال کی طرف لو نتے ہیں۔ د جال اکبر کہاں ہے؟ کس جگہ رو پوش ہے؟ اگر ای زمین پر ہے جس کا چیہ چیہ چھان مارا جاچکا ہے، جس کا ذرّہ ذرّہ سیلا نث کی گرانی میں ہے، تواس کا انکشاف کیوں نبیں ہوتا؟ اس تک پہنچا کیوں نبیں جاسکتا؟ یہودی علا، (احبار و رہیان )'' د جال اکبر'' کے موجودہ مسکن کے حوالے ہے نہایت تضاد بیانی کا شکار ہیں ۔ بھی کہتے ہیں کہ د جال اکبر''قن''یا''قنم'' میں ہے۔''قنم'' ہے معنی بھی جڑیا کا گھونسلہ کرتے ہیں۔ بھی لکڑی کا تابوت اور بھی یہاڑ کا غار۔ بھی اس کا قید خانہ، ماورا ،الارض طبقات میں بتاتے ہیں بمھی زمین کے قریب سیاروں میں بمھی خلا کے نامعلوم مقام میں ....اے وہ''جبل'' یا'' زَبُل'' کہتے ہیں۔ان کےمطابق ہے سے الد حال کی موجود و رہائش گاہ ہے۔ جہاں ان کا نجات دہندہ اس وقت رہتا ہے۔ یہی ر ہائش گاہ اس کے ظہور کے وقت روئے ارض پر آ کر بروشلم میں قائم ہوجائے گی۔ یہود کے بددیانت علیائے سوء کے مطابق اصل بیکل اور قربان گاہ بھی وہیں ہے جہاں امسے الدحال رو ہوش ہے۔ مسیح کا آنا دراصل اس بیکل اور روئے زمین پر قائم کرنے کے لیے ہوگا۔ یہ

سب اپنی جہالت پر پردوڈ النے کی کوشش اورٹا مک ٹو نیاں ہیں۔ تجی بات وہ ہے جو نجی سلی
اللہ علیہ وسلم نے بتادی ہے کہ وہ ای زمین پر ہے۔ مشرق کی جانب میں ہے۔ ایک جزیرے
میں ہے۔ فرشتوں کی قید میں ہے اور وقت ہے پہلے ساری دنیا کے سیملا منٹ مل کراہے
ہائش کر سکتے ہیں نہ پوری دنیا کے بہودی مل کراہے چینز واسکتے ہیں۔

یہ بات کھمل طور پر محیح نہیں کے سیٹلائٹ کے ذریعے زمین کے چیے چے کو جھان مارا گیا ہے اور نشکی وسمندر کی کھمل سکینگ ، وچک ہے۔ ابھی حال ہی میں خبر آئی تھی کہ برازیل کے جنگلوں میں ایسے وحش قبیلے کا انگشاف ، واہ جہاں جدید دور کے انسان کے قدم آج تک نہیں پنچے۔ المذابیہ بات بعیداز قیاس نہیں کہ دنیا میں اب بھی بہت دشوار گزار جگہمیں ہیں جہاں ''نادیدہ آئی 'اب تک نہیں پنچے سکی۔ ابلیسی سمندر اور شیطانی تکون :

حديث شريف مين آتاب

(یہ واقعہ سنانے کے بعد) رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم نے عصامنبر پر مار کر فر مایا ' ''یہ ہے طیب سید ہے طیب آیعنی مدینہ منورہ]۔ پھر آ پ سلی اللہ ملیہ وسلم نے فر مایا '' میں تم کو یکی بتایا کرتا تھا۔ جان او کہ وجال شام کے سمندر (بھیرۂ روم) میں ہے یا یمن کے سمندر (بحراب) میں ہے۔ نہیں! وومشرق میں ہے! مشرق میں! اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔'' (سمجے مسلم: حدیث 7208)

اب جزیرۃ العرب ہے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو دوجگہیں الی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائیوں کے ہاں بھی'' شیطانی سندر'''' شیطانی جزیرے''یا'' جبنم کا درواز د'' کہا جاتا ہے اور مزے کی بات میہ ہے کہ دونوں کا آخری سراا مریکا ہے جاماتا ہے۔ کہا جاتا ہے اور مزے کی بات میں بحرااکابل کے وزیان اور نیمہ آباد جزائز آتے ہیں۔ ان ک اردگرد کے گہرے اورخوفناک پانیوں کا نام بی" شیطانی سمندر" (Devils Sea) ہے۔ یہ جنوب مشرقی جاپان، آبو جیاتی یونین اور جزائر ماریانہ کے قریب ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی اسلامی ملک نہیں پھرائے" شیطانی سمندر" کا عالمی نام کس نے دیا؟ مسلمان ایسی نکتہ طرازی کریں توسمجھیں آتی ہے ، غیر مسلموں نے اسے کیوں ابلیسی شھکانہ قراردیا؟

یہاں ہے بات بھی مدنظر رہے کہ مشرق کی جانب واقع سمندر میں امریکا کی ایک سمندری ریاست بھی موجود ہے۔ امریکا کی پچپاس ریاشیں میں جب کہ اس کے پرچم پر موجود پچپاس ستاروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان میں سے اژ تالیس تو اکٹھی میں۔ دوذ را فاصلے سے میں:

(۱)الا کا اس کے اور امر ایکا کے بیج میں کینیڈا حاکل ہے۔ یہ 1867 ، تک روک کے پاس تھی۔ اس کے اور رول کے بیج میں صرف درہ میرنگ نائی شک سمندری گذرگاہ ہے۔ جو 170 وگری ثالا جنو با پرواقع ہے۔ جغرافیا کی اعتبار سے بیٹالی امر ایکا کی حدود میں آتی تھی اور امر کی برآ عظم میں ایشیائی روس کی موجودگی امریکیوں کو نہایت تھلی تھی۔ امر ایکا کے ستر ہویں صدر اینڈ ریو جانسن کی زندگی میں سب سے بوئی کامیا لی بیتھی کہ انہوں نے 186 کو 1867 موالا سکا کا کا لاکھ 86 ہزار مربع میل پر پھیلا ہوا برفت ان زام روس الیگر بنڈ رروم (1881 م 1855 ء) سے سات ملین ڈالر کی مالیت کے برابر ہونے کے روس الیگر بنڈ رروم (1881 م 1855ء) سے سات ملین ڈالر کی مالیت کے برابر ہونے کے برابر ہونے کے برابر ہونے اور فیتی اور کی مالیت کے برابر ہونے وہ بدلے نو توجی دقیجا ور

(۲) جزیر کا موائی جس کا صدر مقام'' ہونولو'' ہے۔ اس کا رقبہ گیارہ ہزار مربع میل ہے۔ یہ 1898 ، میں بچاسویں ریاست کے طور ام یکا میں شامل ہوا۔ بحرالکابل کے بچھ میں ہے اور بحرالکابل وہی سمندر ہے جس کا ایک مقام'' ماریانہ ٹرینج ''ونیا کی گبری ترین جگ ہے، جس کی تہد میں خوفناک آتش فشال ہیں، جس میں زیر آب زلز لے آتے رہتے ہیں....اور.....جس کا ایک حصہ'' شیطانی سمندر'' کے نام سے مشہور ہے۔

(2) اور پھر ۔۔۔۔ بحرالکابل کے پارامریکا ہے۔ امریکا کے قریب سمندر ہیں ایسا 
کونی خطہ ہے جس کے متعلق بجیب وغریب قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ ان ہیں حقیقت کم اور 
افسانہ زیادہ ہے۔ حقیقت آئی ہے کہ یہ 'شیطانی کھون' ہے۔ ''کھون' سے آپ کے ذہن 
میں کیابات آتی ہے۔ کون کہاں استعمال ہوتی ہے؟ کس فرقے کا مخصوص نشان ہے؟

س ملک کے نوٹ پر اہرام نما تکون چھپی ہوئی ہے؟'' برمودا ٹرائی اینگل' آج کی ترقی یافتہ سائنس کے لیے بھی ایک معمٰیٰ ہے۔ جدیدترین طیاروں اور بحری جہازوں کے آلات اس خطے میں داخل ہوتے ہی ہے کار ہوجاتے ہیں۔ قریب چینچتے ہی متاثر ہونے لگتے میں۔اس کے اندراللہ یاک کسی کواپنی قدرت سے لے جائے تا کہ وہ دنیا دالوں کوآ گاہ کر سکے نواس کی خصوصیت ہے۔ عام آ دی کے بس کی بات نہیں۔ زمین چونکہ گول ہے اس لیےاگر د جال کے مقام کومبہم رکھنے کے لیے مشرق کی طرف اشارہ کیا جائے جو کہ آ گے جا کر بہرحال ( زمین کے گول ہونے کی وجہ ہے ) مغرب تک پنچے گا تو بیدورج بالا حدیث شریف کی ایک ممکنہ تاویل ہوسکتی ہے۔ والقداملم بالصواب اس سے زیادہ تو ی تاویل وہ ہے جوایک مصری محقق میسیٰ داؤد نے اپنی کتاب 'مثلّ برمودا' میں کی ہے کہ پہلے و جال بحرا لکابل کے ان ویران جزائر میں قید تھا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پراہے بیزیوں ہےتو رہائی مل عنی۔ وہ زنجیروں ہے آ زاد ہو گیا ہے اور اپنے خروج کی راہ ہموار کررہا ہے، لیکن اے ابھی خروج کی اجازت نہیں ملی لہٰذاوہ'' شیطانی -مندر'' ہے'' شیطانی تکون'' تک را بطے میں ہے جس کے قریب شیطانی تبذیب بروان چڑھ کر مکتۂ عرون کو پہنچنے ہی والی ہے۔

بح شیطان ہے مثلث شیطان تک ، بحرا اکا بل کے شیطانی سمندراور بحراو قیانوس کی

'' شیطانی تکون' میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے مما ثلت پائی جاتی ہے جو بیسو چنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایساتعلق ضرور ہے جود نیا کی نظر سے پوشیدہ ہے اور یہ تعلق لاز ماشیطانی ہے،رحمانی یاانسانی نہیں۔مثنا:

(1) د نیا میں بید دونوں ایسی جگہیں ہیں جہاں قطب نما کام کرنا جھوڑ دیتا ہے۔ دونوں میں متعدد ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ بحر شیطان میں کم اور مثلث شیطان (برمودا) میں زیادہ۔ انتہائی تعجب خیز بات یہ ہے کدان دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہازوں کو سفر کرتے دیکھا گیا ہے جو بہت پہلے غائب ہو چکے تھے۔

(2) دونوں کے اندرائیں مقناطیسی کشش یا برقی لہریں یالیز رشعاعیں قتم کی چیز موجود ہے جو ہماری بجل ہے ہزار گنا طاقتور ہے۔ بیدانتہائی طاقتور لہریں ہوائی یا بحری جہازوں کوتو زمروژ کرنگل کران کا نام دنشان منادیتی ہیں۔

(3) دونوں کے درمیان اُڑن طشتر یاں اُڑتی دیکھی گئی ہیں جنہیں امریکی میڈیا کی مخصوص ''ناویدہ طاقتیں'' خلائی مخلوق کی سواری قرار دیتی ہیں جباب وہ دجال کی تیز رفقار سواری بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حدیث شریف ہیں آتا ہے:'' دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس گز کا فاصلہ ہوگا اور اس گدھے کا ایک قدم تین دن کی مسافت کے برابر ہوگا اور وہ اپنے گدھے پرسوار ہوکر سمندر میں ایسے گھس جائے گا جیسے تم مسافت کے برابر ہوگا اور وہ اپنے گدھے پرسوار ہوکر سمندر میں ایسے گھس جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پرسوار ہوکر چھوٹی نالی میں گھس جاتے ہو۔'' ( کتاب الفتن ، نعیم بن حماد۔ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ )

تمن دن کی مسافت ایک قدم پرتقشیم کی جائے تو تقریباً 82 کلومیٹر فی سیکنڈ بنتے میں۔ اُڑن طشتریاں جہاں انتہائی تیز رفتار ہوتی میں وہاں وہ فضا کی طرح سمندر کی گہرائی میں بھی تھس کرسفر کرلیتی میں نیز اپنا جم چھوا یا ہزا کرنے اور فضا میں تھم جانے یاز مین میں

حضور ملیہ الصلوٰۃ والسلام نے دجال کی قیدگاہ کے بارے میں تین جگہوں کا نام لیا۔
دو کی نفی کی اور ایک کی تارید کی کہ دجال دہاں مقید ہے۔ ان تینوں میں ہمندر کا نام آتا ہے۔
اس کی تشریح ایک دوسری حدیث ہے ہوتی ہے کہ امام سلم نے خطرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے
روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ ملیہ وسلم کوفر ماتے سنا ''ابلیس اپنا تخت
سمندر براگا تا ہے۔ لوگوں کو فقتے میں ڈالنے کے لیے اپنالشکر روانہ کرتا ہے۔ جواس کے لشکر
میں سب سے زیادہ فقنہ برور ہوتا ہے وہ البیس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ''مسلم
شریف کے شارح ملامہ نو وی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد البیس کا مرکز ہے یعنی
البیس کا مرکز سمندر میں ہے۔

اس ہے ہمیں د جال کے مقام کو سیجھنے میں پچھدد ملتی ہے۔ وہ اس طرح کہ د جال المبیس کے ترکش کا سب سے کارآ مداور زہر میں بچھا ہوا تیر ہے۔ اللہ کی تچی خدائی کے مقاطبے میں جھوٹی خدائی قائم کرنے کے لیے البیس کا سب سے اہم ہتھیاراور کارآ مدح بہ جال ہے۔ ان دونوں کی باہمی ملاقات اور شیطانی قوتوں کی د جال کے ساتھ مجر پورامداد احادیث سے تابت ہے۔ کیا عجب کہ البیس کے مرکز میں ہی د جال مقید ہواور اللہ تعالیٰ نے احادیث سے تابت ہے۔ کیا عجب کہ البیس کے مرکز میں ہی د جال مقید ہواور اللہ تعالیٰ نے اسے شیطانی سمندراور شیطانی جزائر میں مقناطیسی کشش پیدا کر کے عام انسانوں سے فی کرکھا ہوں۔

### د جالی شعبدول کی دوتشریحات:

احادیث میں دجال کودیے گئے جن محیرالعقول شعبدوں کا ذکر آتا ہے، ایسا لگتا ہے
کہ ان کا تعلق بھی انہی مقناطیسی لہروں یالیزرشعاعوں ہے ہے۔ ان شعاعوں کے ذریعے وہ
کام کے جا سکتے ہیں جن کود کھے کر کمزورا یمان اور ناتص علم والے تو جھوٹے خدا کو سچا مائے
میں درنہیں کریں گے۔ یہ کام دوطرح کے ہو سکتے ہیں:

(1) بعض میں تو حقیقت وہ ہوگی جودکھائی دے رہی ہے۔ بیعنی ان شعاعوں کوکسی انسان یا انسانوں کے مجمع پر ڈالا جائے تو وہ پچھل کرغائب ہوجائے گا۔ کھیتوں پر ڈالا جائے تو وہ پچھل کرغائب ہوجائے گا۔ کھیتوں پر ڈالا جائے تو سرسبز کھیت جل کررا کھ ہوجائیں گے اور بنجر کھیت لہلہانے لگیں۔ مادر زادا ندھے کی بینائی لونا دینا ، لاعلاج امراض کا علاج کردینا ، جاندار کو مار ڈالنا یا غائب کردینا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب پچھان شعاعوں کے ذریعے بلک جھیکتے میں ممکن ہوگا۔

(2) دوسری قتم وہ ہے جس میں نظر بندی ہے۔ حقیقت وہ نہیں ہوگی جونظر آرہی ہے۔ مثلاً: کثیرالمنز له ممارتوں ، دیو بیکل جہازوں کو عائب کردینا۔ سمندر کی تبد میں یاز مین کی گہرائی میں موجود پلیٹوں کو ہلا کرزلزلہ پیدا کرنا۔ زندہ انسان کو دونکڑے کرنا اور پھر زندہ

كروينا

یہودی سائنس دانوں نے ان شعاعوں کو جوان دو شیطانی جز ائر میں یائی جاتی ہیں ، محفوظ کرنے اور حسب منشااستعال کرنے میں ابتدائی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ بیاس قدر طاقتور ذريعهٔ توانا كى ہے كەموجود وسائنس كى تمام ايجادات اس كى گر دكوبھى نېيى پېنچىسكتيں۔ ہوائی جہاز کوتو حچھوڑیں ،اگراس کو کارمیں استع<mark>ال</mark> کیاجائے تو وہ مر ذجہروایتی تو نائی ہے جلنے والی کاروں سے لاکھوں گنا ہزاروں نہیں لاکھوں گنا جیز رفتاری ہے چلے گی۔ و جال جس متم کی اُڑن طشتر بیوں پرسواری کرے گا اس میں یبی توانا کی استعمال ہوگی۔ اس کی جیرت انگیز شعبده بازیول کی بیثت بریمی توانائی کارفر ما ہوگی اور کمز ورایمان والول کو گمراه کر چھوڑے گی۔ آج کل میبود آخری معرکے کی تیاری کررہے ہیں اور دنیا کا ذبین بنارہے ہیں كهٔ ' نجات د مبنده' ' كي آيد قريب ب بين قريب جيسے اي وه اس پرحسب منشا كنفرول جاسل کریں گے،انسانیت کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا بہا تگ دہل اعلان کر دیں گے۔ان کے خیال میں بینا قابل شکست نیکنالوجی ہے جود حال کی'' عالمی حکومت'' کے قیام میں حاکل ہر ر کاوٹ کو بہالے جائے گی۔ … بلکہ ووتو اس ہے بھی آ گے کی سوچ رہے ہیں کہ یہ لیزر نمکنالو جی ان کوموت پر قابو داواد ہے گی کیونکہ موت ان کے لیے بیٹینی طور پر جہنم کا درواز ہ ے ۔۔۔ اور سنے! حقیقت میہ ہے کہ وہ اس ہے بھی آ گے کی سوچ رہے ہیں کہ معاذ اللّٰہ ثم معاذ الله والله ربّ العزت كولّ كر كے زمين وآسان كى با دشاہت اپنے نام كرليں \_ليكن ان کی ملطی ہے ہے کہ وہ اس موقع پر بھول جاتے ہیں کہ سب طاقتوں کے اوپر ایک ہلاقت موجود ہے۔ شیطانی مادی طاقتوں کی جہاں انتہا ہوتی ہے، وہاں رحمانی روحانی طاقت کی ابتدا ہوتی ے۔اللہ ًوا بنی مخلوق ہے محبت ہے خصوصا اسے مجد و کرنے اور اس کی خاطر جان دیئے والے باوٹ جانثاروں ہے اے مثق ہے۔ ووان کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جائے دےگا۔ وہ ان شعاعوں کے مقابلے میں مجابہ ین کے امیر حضرت سیح علیہ السلام کو ایسی شعاعوں کی طاقت دےگا کہ جہاں تک ان کی نظر جائے گی کا فرم نے جا کیں گاورد نیا کو ہرمودا کی شعاعوں کا شعبہ و دکھانے والا دجال تو ان کو دیکھتے ہی تبھلنے گلےگا۔ اوراس کے ساتھ موجود یہودیوں کولیل تعداداور بسروسامان مجابہ ین ہم پھر اور درخت کے پچھے ہے بکڑ پکڑ کر ہرآ مد کرلیس گے اور چن چن کرختم کریں گے۔ یہودیت، شیطنت اور دجالیت ہمیشہ اس حقیقت کو بھول جاتی ہے۔ اس کو مادی طاقت کا زعم رہتا ہے اور دنیا بھی ان کی جمیشہ اس حقیقت کو بھول جاتی ہے۔ اس کو مادی طاقت کا زعم رہتا ہے اور دنیا بھی ان کی فقت ہے۔ یوانسانیت کی ہوستی ہور لیتی ہے۔ یوانسانیت کی ہوستی ہور لیتی ہے۔ یوانسانیت کی ہوستی ہور اور ہوں کی ہم نواصیونی طاقت کا افغانستان میں ہور با کی ہوستی ہور اور ہی ہم نواصیونی طاقت کا افغانستان میں ہور با کی ہوستی ہور اور ہی ہم نواصیونی طاقت کا افغانستان میں ہور با کی کی ہوستی ہوں کی کی ہوستی ہوں کی گھائی میں ہوگا۔

وجالى شعبدول كونا كام بنانے كاطريقه:

عضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن صیاد ہے فرمایا تھا "الحسنا! لیے تعذو خذر لا"

یعنی مردود تو اپنی او قات ہے آ گے نہیں بڑھ سکتا۔ ابن صیاد جیساد جال اعتفرہ ویا یہود یوں کا

مسیحائے منتظر د جال اکبر، دونوں کور ب تعالی ایک حد ہے آ گے کی خطافت ویں گے نہ اپنی

مناوق کے لیے اسے ایک حد کے بعد آزمائش بنا تمیں گے۔ د جال کی بیشعا عیس اس مسلمان

کے آ گے قطعا برکار بہوں گی اور اس کو خانقصان پہنچا سمیس گی نداس کی نظر بندی کرسیس گی جونہ

(1) سورۂ کہنے کی (یااس کی ابتدائی یا آخری ویس آیات کی ) تلاوت کرے گا۔

(2) تسبیح و تحمید اور تکمیر و تبلیل (تمیسرا اور چوتھا کلہ) کا ورد کر ہے گا۔ (3) اور جود جال کے

مند پرتھوک کر اس کے خلاف علم جہاہ بلند کر ہے گا۔ جہاد وہ بے مثال ٹیکنا لوجی ہے جو یہود
کی صد جی لی جونہ ہے کہ جاتہ ہے کا میں بہا کہ لے جاتے گی

اوران کے پلے سوائے ذات ورسوائی کے پھی نہ جھوڑے گی۔ جب تمام دنیائے امریکا ہے فکست کھائی تھی تو طالبان نے جہاد کی ہرولت اے اس کی اوقات یاد دادا دی۔ منظریب جب تمام روشن خیال دنیاد جال کو خدانتاہم کر چکی ہوگی کے خراسان کے کالے جہنڈے والے اس کی جموثی خدائی کا پروہ جال کو خدانتاہم کر چکی ہوگی کے خراسان کے کالے جہنڈے والے اس کی جموثی خدائی کا پروہ جاک کر ڈالیس کے۔ کاش!مسلمان اس دن کی تیاری ابھی ہے کر یں ۔ تقوی اور جہاد۔ تقوی اور جہاد۔ تقوی اور جہاد۔ اے اہل اسلام! تقوی اور جہاد۔ ان دو چیز دل کو دنیا کی کوئی طافت شکست نہیں دے سکتی۔

#### بات يرك

۔ د جال کہاں ہے؟ یہ سوال اسرار ورموز کے دبیز پر دے کے پیچھے چھیا تھا۔ اب جیسے جیےاں کے ظہور کا وقت قریب آر ہاہے ،ایسالگنا ہے اللہ تعالی ابلیسی اور د جالی قو توں کے عُمِيَا لَے کُو بُھِھ بچھ ندآ شکارا کرنا جا ہے ہیں۔ بہرحال اس کامعلوم ہو یا نامعلوم ، واضح ہو یا مہم معلوم ہوکر بھی نامعلوم رہے یا بالکل جمہول رہے ، بات بیہ ہس چیز گوحدیث شرافیہ میں جتنا بتایا گیا ہے،اس ہے زیادہ جاننے میں یقینا بھارا فائدہ نہ تھااس لیےا ہے مہم رکھا گیا۔ ہمیں اس ابہام کی تشریح کے چھے پڑنے کے بجائے اس مقصد پر نظر رکھنی جا ہے جو ابہام کا منشا تھا۔ یعنی د جال کے مسکن کی تعیین کے بجائے د جالی فتنے کے مقابلے کی تیاری۔ آ تَ الرَّبَمين اس كامسكن معلوم بھي ہوجائے تو نه کوئي قبل از وقت النے قبل کرسکتا ہے نداس جزیرے تک پینے سنت ے، البتہ جب د جال نکے گااور پوری و نیامیں دندنائے گاتو جس نے اس کے مقابلے کے لیے دنیا کی محبت ہے جان چیئر اکر موت کی تیاری ندکی ہوگی ،حرام چھوڑ کر حلال کی پایندی نه کی جوگی، سورهٔ کہف اور ذکروشییج کی عادت نه ذالی ہوگی، الله کی ملاقات کا شوق دل میں پیدا نہ کیا ہوگا اور جہاد سے غافل رہا ہوگا، وواس کے فتنے کا شکار ہوئے ہے نہ نچ سَلے گا۔ فقنے کا مرَ زمعلوم ہو نا اتنا اہم ٹینل بنتنا فقنے کا شکار ہونے ہے <u>ہے</u> کی تیاری کرنا اور فتنے سے بچنا اتنا قابلِ قدرنہیں جتنا اس کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن جدوجہد کا عزم کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان واستقامت کا اعلیٰ درجہ اور جدوجہد و جہاد کا لازوال جذبہ فیصیب فرمائے۔ آمین۔

## د جال کب برآ مد ہوگا؟

اس بحث کا تیسرااور آخری سوال .... جو پہلے دوسوالوں سے زیادہ نازک ، تحقیق طلب اور حتی جواب سے بعید ترین ہے ۔ یہ ہے کد وجال کب نظے گا؟ اے زنجیروں سے آزادی تو شایدل چک ہے، تید سے رہائی کب ملے گا؟ اور دجال کارات ہموار ہونے ، اسٹیج تیار ہونے اور دجالی قو توں کی مادی ترتی کے نکت عروج پر پہنچنے کے بعد وہ کون سالھ ہے تیار ہونے اور دجالی قو توں کی مادی ترتی کے نکت عروج پر پہنچنے کے بعد وہ کون سالھ ہے جب وہ خروج کر کے دنیا کوتاری انسانی کی سب سے بردی آزمائش سے دوجارکرے گا؟

جمیں قرآن مجیدے اس طرح کے سوالات کے دوجواب ملتے ہیں: چنانچہ پہلا جواب تو وہی ہے جو سور و بنی اسرائیل کی آیت نمبر 51 میں وارد ہوا ہے: "فسل عسسی اللہ ینگؤن فرینیا،"

ترجمہ'' اے نبی! (صلی اللہ علیہ وسلم) کہدد یجیے کہ عین ممکن ہے کہ وہ (لمحدُ موعود ) بالکل ہی قریب آ گیا ہو۔''

بالکلائی طرح کی ایک بات سورة المعارج میں بھی وارد ہوئی ہے:"الَّهُمَّ ہے ہو اُن معیدا و براہُ فریسا." یعنی ' بیلوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں ،جبکہ ہم اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں۔'' (آیات:7-6)

اوردوسراوہ مموی جواب ہے جوقر آن مجید میں متعدد بارآیا ہے بیعنی: "وِاِنُ اَدْرِیْ اَفْرِیْتُ اَمْ بِعَیْدٌ مُانُوْ عَدُوْ نَ."

یعنی''(اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ) کہدد بیجے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کائم سے وعدہ کیا جارہا ہے وہ قریب آچک ہے یا ابھی دور ہے ۔''(سورۃ الانمیاء: 109) "فل ان افری افریٹ شائؤ عذون الم یحعل لئے رہتی املاً۔"

یعنی اور (اے نی صلی اللہ علیہ وسلم ) کہدو بیجے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز گاوعد وتم سے کیا جار ہاہے و وعنقر یب چیش آئے والی ہے یا ابھی میر ارت اس کے شمن میں پچھ تا خیر فرماے گا۔''( سورة الجن : 25 )

خلاصہ یہ کہ القدرتِ العزت نے جن خاص تحمتوں کے تحت قیامت کاعلم کسی کوئیں دیا، اسے سو فیصد مبہم رکھا ہے، اسی طرح علامات قیامت کے ظہور کے وقت کی حتی تعیین ہمی ناممکن ہی جیسی ہے۔ البت بعض قرائن و شواہد کی بنا پر ہمارے اکا ہریا اس موضوع ہے دلچپی رکھنے والے اہل علم نے اب تک جو کچھ فر مایا ہے، ذیل میں ہم اسے بلاتیمر فیل کرتے ہیں:

(1) سیرصغیر کے مشہور عالم وین اور د جالیات سے خصوصی دلچپی رکھنے والے اور اس پر مفصل کتاب کے مؤلف حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی اپنی معرکت الآرا

''مغرب کا جدید تدن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ''کمسے الد جال'' کے خروج کی زمین تیار کرر ہاہے، کیونکدا پی اقتداری قوتوں ہے وہی کام یورپ کی اس نشا قاجدید و میں مجمی ایا جار ہاہے، جس میں'' کمسے الد جال'' اپنی اقتداری قوتوں کو استعمال کرے گا۔ خدا بیزاری یا خدا کے انکار کو ہر دامزیز بنانے کی راہ یورپ صاف کررہا ہے یا کرچکا ہے لیکن المحیات خدا کے خودا پی خدائی کے اعلان کی جرائت اس میں ابھی پیدائیس ہوئی ہے۔ المسیح الد جال اسی قصے کی شکیل کروے گا۔ کچھ بھی ہو بھیج اور صاف بچی تل بات جس میں خواہ مخواہ نبوت کے الفاظ میں تھینے تان اور رکیک تاویلوں کی ضرورت نہیں ہوتی یہی ہے کہ ''المسیح الد جال' 'جس فقتے میں و نیا کو بتلا الد جال' 'جس فقتے میں و نیا کو بتلا کرے گا ، اس فقتے میں و نیا کو بتلا در سے گا ، اس فقتے میں و نیا کو بتلا دوس کے گئے ہیں کہ وجال آیا ہونہ آیا ، و البیت' و جالیت' کی آگ وسر لے فقوں میں چاہیں تو کہ سکتے ہیں کہ وجال آیا ہونہ آیا ، و البیت' و جالیت' کی آگ فقور ہوگا ہے۔ المجھ کی سے بھی تو آیا ہے کہ ''المسیح الد جال' سے پہلے' و جاجلہ' کی المور ہوگا۔ بعض روایتوں میں ان کی تعداد میں اور بعضوں میں ستر ، پھینتر تک بتائی گئی ہے۔ فلہور ہوگا۔ بعض روایتوں میں ان کی تعداد میں اور بعضوں میں ستر ، پھینتر تک بتائی گئی ہے۔ فلہور ہوگا۔ بعض روایتوں میں ان کی تعداد میں اور بعضوں میں ستر ، پھینتر تک بتائی گئی ہے۔ فلہور ہوگا۔ بی بہلے ان ' و جاجلہ' کی طرف' و جالیت' کا اغتساب بلا وجنبیں کیا گیا ہے۔ فلیل ہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ '' کی طرف' و جالیت' کا اغتساب بلا وجنبیں کیا گیا ہے۔ فلیل ہی معلوم ہوتا ہے کہ '' میں الد جال' ' جس فقتے کو پیدا کر سے گا کہوا کہ شمل کے فتنوں میں اس سے پہلے ہونے و الے' و جاجلہ' و نیا کو بتلا کریں گے۔ '' ( می کہ کے کو ک

(2) مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابواکسن علی ندوی صاحب رحمه الله تعالی سورؤ کہف اور د جال ہے اس کے خصوصی تعلق پرِلکھی گئی کتاب'' معرّکۂ ایمان و مادیت'' میں رقم طراز ہیں:

" جہد آخر میں یہودیوں نے (مختف اسباب کی بنا پر جن میں بعض ان کے نسلی خصالص سے تعلق رکھتے ہیں بعض تعلیم و تربیت سے ، بعض سیاسی مقاصد اور تو می مضوبوں سے ) علم و فن اور ایجادات و اختر اعات کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصالیا۔ انہوں نے ایک طرح سے تبذیب جدیدی بربورا کنٹرول کرایا اور اوب و تعلیم ، سیاست و فلسف تجارت و سیاف ار تو می رہنمائی کے سارے و سائل ان کے ہاتھ میں آگئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ

انہوں نے مغربی تہذیب (جومغربی ماحول میں بیدا ہوئی) کے ایک اہم ترین عضر کی حیثیت حاصل کرلی۔ جدید تغیرات کا جائزہ لینے ہے ہمیں اندازہ ہوگا کہ بین الاقوامی يبوديت كااثر ورسوخ مغربي معاشره ميس كس قدر بزه چكا ٢٤ اب ية تبذيب ايخ تمام سرمایهٔ علم وفن کے ساتھ اپنے منفی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے اور تخریب وفساد اور تلبیس و وجل کے آخری نقط پر ہے اور میسب ان مبود یوں کے ہاتھوں ہور ہا ہے جن کو اہلِ مغرب نے سرآ تکھوں پر بٹھایا اور ان کے دور رس خفیہ مقاصد ، انقامی طبیعت اور تخ یبی مزاج سے غافل و برواه ہوکران کی جڑوں کوائے ملکوں میں خوب پھیلنے اور گہرا ہونے کا موقع دیا اوران کے لیے ایسی سہولتیں اور مواقع فراہم کیے جوطویل صدیوں سے ان کے خواب و خال میں بھی ندآ سکے ہوں گے۔ بدانسانیت کا سب سے بڑااہتلی ہےاور نہ صرف مربوں کے لیے (جوان کو بھگت رہے میں اور نہ صرف اس محدود رقبہ کے لیے جہاں موت وزیست كى يى كىنىڭش بريا ہے) بلكەسارى دنياكے ليےسب سے براخطرہ ہے۔" (ص:11.10) (3) ... عالم عرب كے مشہور عالم، دائل اور محقق شيخ سفر عبدالرحمٰن الحوالی این كتاب" يوم الغضب" ميں كہتے ہيں:

"رہا آخری مشکل سوال کے خضب والا دن کب نازل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ" وہرانے کی گندگ" کو کب تباہ کرے گا؟ بیت المقدس کی زنجیریں کب کٹیں گی؟ اس کا جواب ہم نے ضمناً پہلے ہی دے دیا ہے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ دانیال نے کرب اور کشائش کے درمیان 45 میں کا تعین کیا ہے۔ ہم و کھے رہے ہیں کہ دانیال کی نشاندہ ی کے مطابق پلید ریاست برس کا تعین کیا ہے۔ ہم و کھے رہے ہیں کہ دانیال کی نشاندہ ی کے مطابق پلید ریاست مورت میں اس کا خاتمہ سیاس کا بیت المقدس پر قبضہ 1967 ، میں ہوا۔ راقم ] تواس صورت میں اس کا خاتمہ سیاس کے خاتمہ کا آغاز سی (1967 ، میں ہوا۔ راقم ] تواس مورت میں اس کا خاتمہ سیاس کے خاتمہ کا آغاز سیاس کا خاتمہ سیاس کے خاتمہ کا آغاز سیاس کا خاتمہ بھی تبدیل کرتے ہم

كو كَيْ قطعي مات نبيس كهد كلتة \_' (ص 122 )

(4) .... جامعداز بر کے استاد، اور مہدویات کے مشہور مصری محقق، الاستاذا مین مجر بھال الدین اپنی معرکة الآراکتاب 'برمجدون' (آرمیگاڈون) کے صفحہ 33 پرقم طراز بیں:

'' فعیم بن حماد نے روایت کی ہے کہ کعب نے کہا:'' ظہور مہدی کی علامت مغرب ہے آنے والے جھنڈے ہیں جن کی قیادت کندہ (کینیڈا) کا ایک لنگز اآدی کرے گا۔'' بجھے گمان تک شفا کہ امر کی ایک لنگڑ کا انتخاب کرکے اے کمانڈ رانچیف کے منصب پرفائز کریں گے بلکہ میں اپ دل بی ول میں مجھتا تھا کہ اعسر نے کے لفظ ہے مراد ایک کر ورفحض ہے جس کی رائے میں کوئی وزن نہ ہوگا۔ میر ہے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ دنیا کی فوج کا سپرسالا را یک لنگڑ ہے کو بنانا روا جھیں گے۔ بدشگونی کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ فوج اپنے قائد کی طرح عاجز و در ماندہ ہوگی۔ جب میں نے دیکھا کہ کینیڈ اے تعلق کے کہ یہ فوج اپنے قائد کی طرح عاجز و در ماندہ ہوگی۔ جب میں نے دیکھا کہ کینیڈ اے تعلق رکھنے والا جزل رچر ڈ مائز میں کھیوں پر چل کر آر ہا ہے تا کہ وہ امر کی عوام کے سامنے رکھنے والا جزل رچرڈ مائز فر میں کھیوں پر چل کر آرہا ہے تا کہ وہ امر کی عوام کے سامنے افغانستان کے خلاف بری، بحری اورفضائی آپریشن کا اعلان کر ہے تو میرے منہ ہے نگل گیا۔ افغانستان کے خلاف بری، بحری اورفضائی آپریشن کا اعلان کر ہے تو میرے منہ ہوں گیا۔ انشدا کہرا اے اللہ کے درسول سلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بچے فر مایا ہے۔

اتحادی فوج کے جھنڈوں (صلیبی جھنڈوں) کا کینیڈا کے لنگڑے جرنیل کی زیر قیادت خروج کشت وخون کے آغاز کی علامت ہاور جی وقیوم کی قتم! بہی ظہور مبدی کی علامت ہے۔ اگر ہم لنگڑے امر کی کمانڈرا نچیف پر جیران ہور ہے ہیں تو ہمیں ایک اور عبارت پر بھی جیران ہوتا جا ہے جس کو تعیم بن حماد نے ہی روایت کیا ہے۔ اس میں ای لنگڑے کا دصف بیان ہوا کہ پھر لنگڑ اکینیڈین خوبصورت نیج لگا کر ظاہر ہوگا۔ جب تو لنگڑ ہے گؤ بھورت فی کی کا دردگی جمغوں اور بیجوں میں دیکھے گا تو ہے ساختہ تیرے منہ سے نکھ گا؛ سیان اللہ اواقعی مبدی کا ظہور قریب تر سے کیونکہ کینیڈین لنگڑ اجر نیل ظاہر ہو چکا ہے۔''

تھوڑا آ گے چل کرصفحہ 36 پروہ کہتے ہیں:

''1400 ھ کی د ہائیوں ( دویا تمین د ہائیوں ) میں مہدی امین کا خروج ہوگا۔ وہ ساری دنیا ہے جنگ کرے گا۔ سب گمراہ اور اللہ کے غضب کے مارے اس کے خلاف ا تعظیے ہوجا کیں گے اور ان کے ساتھ و ولوگ بھی جواسراء اور معراج کے ملک میں نفاق کی حد کمال تک پہنچے ہوئے ہیں۔ بیسب مجدون نامی پہاڑ کے قریب جمع ہوں گے۔ساری دنیا کی مکاراور بدکار ملکہ جس کا نام امریکا ہے،اس کے مقابلہ کے لیے فکلے گی۔اس ون وہ یوری دنیا کو گمراہی اور کفر کی طرف ورغلائے گی۔اس زمانہ میں دنیا کے میہودی اوج کمال تک ہنچے ہوں گے۔ بیت المقدی اور پاک شہران کے قبضے میں ہوگا۔ برو بحراور فضا ہے سے مما لک آ جمکیں گے سوائے ان مما لک کے جہاں خوفناک برف برنی ہے یا خوفناک ترمی پروٹی ہے۔مہدی دیجھے گا کہ پوری و نیائری ٹری سازشیں بنا کراس کے خلاف صف آرا ہے اور وہ ویکھیے گا کہ اللہ کی تدبیر سب سے زیادہ کارگر ہوگی۔ وہ دیکھے گا کہ پوری کا کنات اللہ کی ہے اور سب نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ساری وٹیا بمنزلد ایک ورخت کے ہے جس کی جزیں اور شاخیں ای اللہ کی ملکیت ہیں ..... اور ان پر انتہائی کر بناک تیر چینے گااورز مین وآ سان اور سمندرکوان برجلا کررا کھ کرڈ الے گا۔ آسان ہے آ فتیں برسیں گی۔ زمین والےسب کا فروں پراعنت بھیجیں گے اور اللہ تعالیٰ ہر کفر کومٹانے کی اجازت دے دے گا۔''

(5) برسغیری ایک مشہور بزرگ شخصیت جن کی علامات قیامت کے بارے میں منظوم پیش گوئیاں معرکۃ الآرا، ربی میں بعنی مولا نانعت الله شاہ المعروف (شاہ ول نعمت )اینی چیش گوئیوں میں فرمات میں:

۔ ایسے مسلم رہیں بھی ہوں گے جو در پرد ہمسلمانوں کے اٹھنوں کے دوست ہول

گے اور اپنے فاجران عبدو بیان کے مطابق ان کی امداد کریں گے۔

- پھر ماہ محرم میں مسلمانوں کے ہاتھ میں تکوار آجائے گی۔اس وقت مسلمان جارحانہ اقدام شروع کردیں گے۔اس کے بعد پورے ملک ہندوستان میں شورش بریا ہو جائے گی۔ اس وقت مسلمان جہاد کامصمم ارادہ کرے گا۔

- ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ایک حبیب جواللہ کی طرف سے صاحب قرآن کا ورجہ رکھےگا،اللہ کی مدد سے اپنی آملوار نیام سے نکال کراقد ام کرےگا۔

- سرصد کے بہادر غازیوں ہے زمین مرقد کی طرح ملنے گئے گی جواپے مقصد میں کامیا بی کے لیے پروانہ وارآ گیں گے۔ یہ چیونٹیوں مکوڑوں کی طرح رائوں راہے غلبر کریں گاور دخی بات یہ ہے کہ قوم افغان برابر فتح یاب ہوجائے گی۔

- افغانی و دکنی اورایرانی مل کر ہندوستان ،مردا نہ دار منج کرلیس گ\_

- دین اسلام کے تمام برخواہ مارے جائمیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا لطف نازل فریائے گا۔

- خدا کے فضل و کرم ہے قوم مسلمان خوش ہوجائے گی اور پورا ہندوستان ہندوانہ رسوم ہے یاک ہوجائے گا۔

- ہندوستان کی طرح یورپ کی قسمت خراب ہو جائے گی اور تیسری جنگ عظیم پھر چھڑ جائے گی۔

- جن الفول کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے ایک الف (امریکا) بدلگام گھوڑے کی طرح الف مینی سیدھا :وکرش کیک جنگ ;وگا اور روس الف مغربانہ یعنی انگستان پرحملہ کرد ہے کا۔

- قَلْت خُورِد وَيْمِ يَعْنَى جُرُانِي روسَ كِي سَاتِيوشْ بَيْكَ بُولِرَاور جَهِبْمِي اعلَيمَ تَشْ فَشَال

تیارکر کے ہمراہ لائے گا

- الف یعنی انگلستان ایسے منیں گے کہ ان کا ایک لفظ بھی صفحہ ستی پر بجز تاریخوں میں ان کی یاد کے اوران کے کچھ ہاتی ندر ہےگا۔

- غیب ہے سزا ملے گی، گنبگارنام پائے گااور پھر بھی عیسائی طرز سرنداُ ٹھائے گا۔ - ہے ایمان ساری دنیا کوخراب کردیں گے۔ آخرکار بمیشہ کے لیے جہنمی آگ کا نذرانہ ہوجا کمیں گے۔ وہ راز بستہ ہیں جو میں نے کہا ہے اور موتیوں کی طرح پرودیا ہے۔ تیری نفرت دکامیانی کے لیے ایک اسناد غیبی کا کام دے گا۔

اگرنو جلدی چاہتا ہےاور فتح چاہتا ہے تو خدا کے لیےا حکام الّبی کی پیروی کر۔ جب آیندہ کسان زھیو ضا کاسال شروع ہوگا تو حضرت مہدی اپنے مہدویا نہ مبدہ پرجلوہ افروز ہوں گے۔

''نعمت خاموش ہوجاؤ!اورخدا کے رازوں کوآشکارامت کر۔''کست کنزا (745 ہجری) میں نے بیاشعار لکھے ہیں۔''

(6)....صدر دارالعلوم کراچی حضرت مفتی محمد رفیع صاحب عثانی دامت برکاتهم ماہنامہ'' البلاغ'' میں شائع شدہ اپنے ایک انٹرویو میں فرماتے ہیں:

سوال: رسول الله صلى الله عليه وسلم كى مستقبل كے بارے ميں بشارتيں اور ان كى تطبيقى صورت حال كے بارے ميں رہنمائى فر مائيں۔

جواب: اس سلسلہ میں جو آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے پیشگی خبریں دی ہیں ان
کی رُو ہے اگر دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ پوری دنیا کی سیاست، جغرافیے
اور حالات میں جو تبدیلیاں بوی تیزی ہے رونما ہوئی ہیں اور ہورتی ہیں سیسب اس دورکی
طرف دنیا کو لے جارہی ہیں جو حضرت مہدی کے ظہور ہے سامنے آنے والا ہے اور یہ سارا

میدان اس کے لیے تیار ہور ہاہے۔ اور روایت سے بیہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت مہدی کے زمانے میں مسلمانوں میں اختلاف عروج پر پہنچا ہوا ہوگا تو اختلاف کا خاتمہ وہی کریں گے اور دوبارہ خلافت اسلامیہ قائم ہوگی۔ جس کے سر براہ حضرت مہدی ہوں گے بظاہر وہ وقت اب زیادہ دور نظر نہیں آتا۔

سوال: حضرت مہدی کے ظہور کے پہلوبہ پہلود جال کا ظاہر ہونا بھی آتا ہے؟
جواب: وہ پوری اُمت کے لیے آز مائش کا وقت ہوگا۔ بس آئی بات ہے کہ اسلام
کی ذلت کا وقت نہیں ہوگا اس لیے کہ مسلمان ایک امیر کے جنڈے کے بیچے شخہ ہوں گے
اور حق ان کے سامنے کھلا ہوا ہوگا۔ حضرت مہدی کا قول حق ہوگا اور ان کے خلاف جو ہوگا وہ
باطل ہوگا۔ اُس مشکل میں وہ دو چار نہیں ہوں گے جس مشکل میں اب ہم رہتے ہیں کہ س
بات کو ہم سیجے کہیں کس کو غلط کہیں۔ ٹھیک ہے، جانیں بہت جا کیں گی، قربانیاں بہت دی
جا کیں گی کیکن کش کمش نہیں ہوگی، ذلت نہیں ہوگی مسلمان کی موت ہوگی تو عزت کی موت
ہوگی۔ (البلاغ: جی کہ شارہ 11، جنوری 2004ء)

یہ تواس سلسلہ میں حضرت کا انٹرویو تھا۔ آپ کا ایک مضمون 'انبیاء کی سرز مین میں چند
روز'' بھی' البلاغ'' میں قسط وارشا لکع ہوا ہے، اس کی پانچویں قسط میں آپ تحریفر ماتے ہیں:

''اردن میں جن جن جن تاریخی مقامات پر جانا ہوا اکثر جگہ اسرائیل کے مقبوضات بھی
ساتھ ہی نظر آئے جو انہوں نے مسلمانوں سے جھینے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ہماری شامب
اٹھال کا نتیجہ ہے۔ دل جوشامتِ اٹھال سے پہلے ہی زخی ہے، ان مناظر کو کچشم خودد کھے دکھے کر
اور بھی چوٹ پر چوٹ کھا تا رہا، لیکن پوری دنیا جس تیزی سے بدل رہی ہے اور جس طرح
بدل رہی ہے، خصوصاً شرق اوسط (Middle East) میں تقریباً ساٹھ سال سے جو
انتلابات رونما ہورے جیں، انہیں اگر رسول القرصلی النہ علیہ وسلم کی بیان فرمود و علامات کی

روشیٰ میں دیکھا جائے تو صاف پہ چلتا ہے کہ دنیا اب بہت تیزی سے قیامت کی طرف رواں دواں ہے۔

اردن اور شام کے اس سفر میں قدم قدم پر نظر آتا رہا کہ یہ حضرت مبدی کے ظہور اور د جال ہے ان کی ہونے والی جنگ کا میدان تیار ہور ہا ہے۔ اور ای جنگ کے دور ان حضرت مبدی کے دور ان حضرت میسی علیہ السلام کے نزول کے فور آبعد ان کے ہاتھوں و جال کے قل اور ساتھ ہی یہود یوں کے قبل عام کا جو واقعہ ہونے والا ہے اس کی تیاری میں خود یہودی سے نادانستہ ہی سہی سپیش میں ہیں۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بعثت سے کافی پہلے'' بخت اهر'' بادشاہ نے جب

یہودیوں پر ضرب کاری لگائی تو بیتر ہتر ہوکر پوری دنیا ہیں والت کے ساتھ بھمر گئے تھے۔

اب سے تقریباً سائھ سال پہلے تک ان کا یہی حال تھا۔ اب ہزاروں سال بعدان کا پوری دنیا سے بھنچ تھنچ کر فلسطین میں آ کر جمع بوجانا سیمی ظاہر کرتا ہے کہ یہ حضرت میسی علیہ السلام اور ان کے شکر کا کام آ سان کرنے میں گئے ہوئے ہیں۔ ورنہ بقول حضرت والد ماجد (مفتی محد شفیع صاحب) رحمہ اللہ کے حضرت میسی علیہ السلام اور ان کے شکر کا کام آ سان کرنے میں گئے ہوئے ہیں۔ ورنہ بقول حضرت والد ماجد (مفتی محد شفیع صاحب) رحمہ اللہ کے حضرت میسی علیہ السلام ان کو پوری دنیا میں کہاں کہاں تلاش کرتے ہوئے۔

اییامعلوم ہوتا ہے کہ یہودی د جال کواپنا پیشوا ماننے ہیں ادر عجیب بات ہیہ ہے کہ اُس کی آید کے اُسی مقام پر منتظر ہیں جہاں پہنچ کر اُس کا قتل ہونا رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی پیشگی خبر کے مطابق مقدر ہو چکا ہے۔

جمارے ایک میزیان حسن یوسف جن کا ذکر پہلے بھی گئی ہار آچکا ہے۔ یہ اصل ہاشند نے فسطین کے جیں۔ وہاں ہے جمرت کر کے تقریبا 25، 360 سال ہے ممان جی میں متیم جیں۔ انہوں نے بتایا کہ اب ہے کئی برس پہلے و دہلغ کے سامد میں فلسطین گئے تو وہاں ے ایک شہر الد " بھی جانا ہوا، جو بیت المقدس کے قریب ہے۔ وہاں ایک بڑا گیٹ دیکھا جو " بے اللہ اللہ " (لد کا دروازہ) کہلاتا ہے۔ اُس پر اسرائیلی انتظامیہ نے لکھا ہے: "ها۔ یعز نے ملک السلام" "" سلامتی کا بادشاہ ( دجال ) یہاں ظاہر ہوگا۔"

اب رسول الله عليه وسلم كى ايك حديث ديكھيے جس ميں آ ب صلى الله عليه وسلم في آب صلى الله عليه وسلم في آب ميں الله عليه وسلم في آب الله عليه وسلم في آب الله و في آفسيلات ارشاد فر ما كى الله عليه ورجه كى سيح سندول كساتھ آئى ہا ورائية تين سحابه كرام اورائيك أم المؤمنين حضرت عائش صديق (رضى الله عنها وعنهم ) في روايت كيا ہے۔ اس ميں آنخضرت مسلم المؤمنين حضرت عائش مين الله عنها و سلم الله عليه وسلم كاارشاد ہے: "فيطله حقى يُذركه بياب لَدّ، فيفنله . " (صحيح مسلم ، ابوداؤد و، ترفيري ، ابن ماجه و مسنداحمد )

ترجمہ: ''پس میسٹی ( علیدالسلام ) د جال کو تلاش کریں گے بہاں تک کیا ہے۔'' اللّٰہ'' (لُد کے درواز ہے ) پر جالیس گے ادر قبل کردیں گے۔''

جارے ایک اور میزبان جناب علی حسن احمد البیاری جو "اربد (Irbid)" کے معروف تاجر ہیں اور بلیقی کام ہے بھی وابسۃ ہیں۔ جارا" کان "ئے "اربد" کاسٹران ہی گاڑی میں بوا تھا۔ ان کے والد بھی اصل باشند ہے فلسطین کے تھے، بلکہ خاص شہر"لد" ہی گاڑی میں بوا تھا۔ ان کے والد بھی اصل باشند ہے فلسطین کے تھے۔ ببین 1951 ومیں ہی کے دہنے والے تھے۔ 1948 و میں ججرت کرکے یہاں آگئے تھے۔ ببین 1951 ومیں علی حسن احمد البیاری صاحب بیدا ہوئے۔ انہوں نے آئ ساحت سے والبی پر اپنی علی حسن احمد البیاری صاحب بیدا ہوئے۔ انہوں نے آئ ساحت سے والبی پر اپنی عالیشان کوشی میں ضیافت کا اجتمام کیا تھا۔ اس پر لطف مجلس میں انہوں نے اپنایہ واقعہ سنایا کہ وہاں کے 1980 و میں بیدی روز اپنے آبائی وطن گئہ" میں جا کررہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں سے ایک اسٹری انتظامیہ نے وہاں سے ایک سے ایک اسٹری انتظامیہ نے وہاں سے ایک سے ایک اسٹری کی مشینوں میں آئے ان کو یں توفیم کرن چاہا، مگر بندوز روں اور شرخ خ طرخ کی مشینوں میں آئے ان کو یں توفیم کرن چاہا، مگر بندوز روں اور شرخ خ طرخ کی مشینوں میں آئے ان کو یں توفیم کرن چاہا، مگر بندوز روں اور شرخ خ طرخ کی مشینوں میں آئے ان کو یں توفیم کرن چاہا، مگر بندوز روں اور شرخ خ طرخ کی مشینوں میں انتظامیہ نے کیا اس کو ی توفیم کرن چاہا، مگر بندوز روں اور شرخ خ طرخ کی مشینوں میں کو انتظامیہ نے کے اس کی کیا کہ میں کو انتظامیہ کی مشینوں کے انتظامی کے کہ کو بال کو یں کو فیم کرن چاہا، مگر بندوز روں اور شرخ کے کان کے کہ کو بال

ہے بھی اس کنویں کوختم نہ کیا جاسکا۔مجبور اس کو ہاں سے ہٹا کر گذار نی پڑی۔وہاں اب پیکھا ہوا تھا کہ "ھدا مکارگ تاریحی" (یعنی ایک تاریخی مقام ہے)۔

ان بی علی حسن بیاری صاحب نے بتایا کدان کے ایک ماموں زاد بھائی بھی جو ''علامات قیامت'' کی تحقیق وجتجو میں خاص دلچیسی رکھتے ہیں، گذ گئے تتھے۔ وہاں انہوں نے ایک کل دیکھا جو اسرائیلی انتظامیہ نے اپنے "مسلك السسلام" (دجال) کے لیے بنایا ہے۔''

(7) سے علامات قیامت ، آخری زمانے کے فتنوں اور ان کی عصری تطبیق رکھنے والے ایک اور صاحب بصیرت عالم حضرت مولا ناعاصم عمر فاصل دارالعلوم دیو بندا بنی مقبول عام کتاب '' تمیسری جنگ عظیم اور دجال'' میں فرماتے ہیں :

"جہاں تک تعلق وسائل پر قبضے کا ہے تو اگر آئ سے بچاس سال پہلے جنگوں کے ہارے میں یہ کہا جاتا کہ یہ دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے ہیں، تو کسی حد تک درست فعالیکن اس دور میں ان جنگوں کو تیل اور معدنی وسائل کی جنگ کہنا ، اس لیے درست نہیں کہ امریکا پر حکمر انی کرنے والی اصل تو تیں اب تیل اور دیگر دولت کے مرحلے ہے بہت آگ جا بھی ہیں۔ اب ان کے سامنے آخری ہدف ہے اور وہ اپنی چودہ سوسالہ جنگ کے آخری مرحلے میں داخل ہو بھی ہیں۔ "(ص : 23)

مولا ناموصوف" صدائے امت" میں "طلسم کشائی" کے نام سے برموداتکون پر لکھے گئے کالم میں فرماتے ہیں:

'' بیرفتند د جال ہے جس کو یا د کر کے صحابہ رضی اللّه عنبم رونے لگتے تھے۔خود نبی کریم صلی اللّه علیہ وسلم اسٹے فکر مندر رہتے کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑے (ابن صیاد) کی پیدائش کی خبر آپ سلی اللّه علیہ وسلم کو ملی جس میں د جال کی نشانیاں پائی جاتی تھیں تو آپ سلی اللّه علیہ وسلم خودال کے گھرتشریف لے جائے اور جیب جیب کراس کے بارے بین تحقیقات کرتے تھے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ محمد سلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچا مانے والی امت اپنے گردو بیش کے تمام خطرات ہے ہے نیاز ، نامعلوم سمتوں بیں بھنگتی پھرر ، ی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اُڑن طشتریوں اور برمودا تکون کے واقعات کی بھنگ لگتے ہی سنجیدگی ہے اس موضوع کی طرف توجہ کرتے ، لیکن یوں ہے کہ د جال کے نکنے کا وقت قریب ہے کہ علما ہے نے بھی اس کا تذکر ہ منبر ومحراب ہے کہ نا چھوڑ ویا ہے۔'

(8) .... د جالیات کے مشہور محقق ڈاکٹر اسرار عالم نے اپنی کتاب د جال کی متیوں جلدوں پرتقریباایک جیساحا شید ککھاہے ۔ فر ماتے ہیں ا

" بیسویں صدی میسوں کی آخری و ہائی تک آئے آئے واضح طور پر محسوں ہونے لگا ہے کہ بیا است تاریخ انسانی کے اس مرحلے میں واخل ہو پچی ہے جس کی خبر دیتے ہوئے رسول الفصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا: ' عوقر یب قویس تم پر نوٹ پڑنے کے لیے با وادی س گی جیسے بھوک (جانور) کھانے پر نوٹ پڑنے کے لیے با وادیت میں ۔ ' (ابوداؤ دو بیمی کی جیسے بھوک (جانور) کھانے پر نوٹ پڑنے کے لیے با وادیت میں ۔ ' (ابوداؤ دو بیمی ) اس اندو بہناک صور تحال سے زیادہ کرب کی بات سے ہے کہ اُمت مسلمہ .... جو و نیا کی وہ وہ اصر گروہ ہے جے ماضی ، حال اور مستقبل کا کافی علم (سا کان و سا ھو کان ) دیا گیا ۔... آئی جران اور ناواقف راہ بھٹک رہی ہے اور دیا کی تاریکیوں سے روشنی کی بھیک گیا ۔... آئی جران اور ناواقف راہ بھٹک رہی ہے اور دیا گی تاریکیوں سے روشنی کی بھیک ما تک رہی ہے۔ چودہ صدیوں بعداب آثار قیامت کے ظاہر ہونے کی رفتار تیز ہوتی ہوئی میک میوں ہوتی ہوگی ہوئی ۔۔ خودہ صدیوں بعداب آثار قیامت کے ظاہر ہونے کی رفتار تیز ہوتی ہوئی میک میوں ہوتی ہوگی ہار نوٹ جائے اور کیے بعدد گرے دائے گرنے گئیں ۔'' (ویکھیے ؛ میک کرتاب کی جلداؤل ، دوم وسوم کامقدمہ )

موسوف کی کتاب'' فتنهٔ و جال اکب'' کے مقد سے میں بھی بعینہ یمی الفاظ ور خ میں ۔ واضح ہو کہ موسوف اپنی ان کتابوں میں کئی جگہ جمہور کے مسلک اعتدال ہے ہٹ گئے ہیں۔ سیکن ان کے در دِول اور موضوع پر نظر اور گرفت ہے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تع لی ان کوانی اصلاح اور اُمت کی فلاح کے لیے بہترین کام کی تو فیق دے۔

ڈ اکٹر صاحب موصوف اپنی ایک اور کتاب''معرکۂ د جال اکبر'' کے مقدے میں لکھتے ہیں:

''صورتحال کی نزاکت بردھتی جارہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اُمت کی ذمہ داریاں بھی مصورت حال کی نزاکت اس کی متقاضی ہے کہ اس کتاب کے محقویات سے اُمت کا ہر خاص و عام زیادہ سے زیادہ اور جلد سے جلد واقف ہوجائے ،لبذا اُمید کی باتی ہے کہ قار تھیں اور بالخضوص اہل ہم حسب استطاعت اسے عام کرنے کی سعی فرمائیں گے۔ اللہ تعالی اس کوشش کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس میں برکت عطافر مائے۔'' ایس 16

(9) کامران رعدا پی کتاب افری میسنری اور دجال اک مقدے میں کہتے ہیں اسمین اور دجال اک مقدے میں کہتے ہیں اسمین اسمین نے یہ تحقیقی کام اظامی ایت کساتھ اس سازش کومسلمانوں کے سامنے لانے کے مقصدے کیا ہے جو 1095ء میں شروع ہوئی۔ اس سازش نے انسانی زندگ کے ہراس شعبے کواپی گرفت میں لے لیا ہے جس پے خدائی قوانین کا اطلاق ہونا چاہیے۔ یہ منصوبہ ایک مبلک زہر لیے گروہ نے تیار کیا جونائٹس کے روپ میں انجرااورائے منصوبہ پراب اس طرح عمل پیرا ہے جس طرح '' خاکی وردی والے لوگ'' مستعد ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد لوگوں کو خدا کے راہتے ہے منحرف کر کے شیطان کے غیرانسانی راہتے پر گامزان کرنا ہے تاکہ انہیں ٹھیک و وموز وں حالات میسر آ جا کمیں جن میں آمسے الکذاب اللہ جال کی آمرمکن ہوئتے ۔ ہم نیو رائڈ آرز رکے شانج میں ٹری طرح جگڑے جا تمیں گئے۔ ہم نیو رائڈ آرز رکے شانج میں ٹری طرح جگڑے جا تمیں گئے۔ ہم نیو رائڈ آرز رکے شانج میں ٹری طرح جگڑے جا تمیں گئے جو ہماری طرف میاری اور خاموثی ورلئد آرز رکے شانج میں ٹری طرح جگڑے جا تمیں گئے جو ہماری طرف میاری اور خاموثی میں اسلی برحتا چلا آریا ہے۔ '' (می : 8.7)

(10) .... مولوی محبود بن مواد نا سلیمان بار ؤولی مدرس جامع اسلامیه ژا بھیل، بھارت اپنی کتاب'' ظہورمہدی: کب؟ کہاں؟ کیے؟''میں فریاتے ہیں:

''احادیث میں بہت ہی تا کید کے ساتھ دھنرت مہدی کی تشریف آوری اوراس کے بعدا مت مسلمہ کے عرون ورتی کی تقینی خبریں دی گئی ہیں ۔۔۔ لیکن ساتھ ہی کس وقت، کس سال، کس ماہ میں آپ کا ظہور ہوگا اس کی تعیین نہیں کی گئی۔ ہاں!احادیث سے جس زمانہ میں آپ کا ظہور ہوگا اس کی تعیین نہیں کی گئی۔ ہاں!احادیث سے جس زمانہ میں آپ کا ظہور ہونے والا ہے اس وقت کے اُمت مسلمہ کے احوال کا کافی حد تک اندازہ :وسکتا ہے ، جس سے یہ پہنچ جل سکتا ہے کہ اب ظہور کا زمانہ قریب ہے۔''(ص: 73) اندازہ :وسکتا ہے ، جس سے یہ پہنچ جل سکتا ہے کہ اب ظہور کا زمانہ قریب ہے۔''(ص: 73) اندازہ :وسکتا ہے ، جس سے یہ پہنچ جل سکتا ہے کہ اب ظہور کا زمانہ قریب ہے۔''(ص: 73) اندازہ :وسکتا ہے ، جس سے یہ پہنچ جل سکتا ہے کہ اور در دمنداور صاحب دل مسلمان ذکی الدین شرفی مشہور امر کی مصنفہ گرایس ہال بیل کی گئا ہے۔ گئے ترجے میں دیرا چے میں کا بھتے ہیں :

''اب بات صدیوں ،سالوں یا دہائیوں کی نہیں ، دنوں اور مہینوں کی روگئی ہے۔اللہ کے لیے جاگیے اور آ تکھیں کھول کر حالات کو دیکھیے ۔اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور عالم اسلام اور ملت اسلامیہ کا جامی و ناصر ہو۔'' (ص:3)

(12) فاکٹراسراراحمدائے بیانات پرمشمل کتاب' سابقداورموجود ومسلمان امتوں کا ماضی ، حال اورمستقبل اورمسلمانان پاکستان کی خصوصی ذمہ داری'' کے مقد ہے میں کہتے ہیں:

'' بین الاقوامی حالات جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہورہ بیں اور تاریخ جس برق رفقاری سے کروٹیس بدلنے لگی ہے، اس کے پیش نظر ملک وملت کا در در کھنے والا برخخص میں سوچنے پرمجورہ کے اُمت مسلمہ اور اسلام کا مستقبل کیا ہوگا؟ ، دی انظر میں تو یہی دیکھائی دیتا ہے کہ اسلام خالف تام تو تیں اب واحد ہر پاورام یکا شے ایک امتہارے ''سپر یم پاور'' کہنا بھی غلط نہ ہوگا، کے جھنڈ ہے تلے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف متحد ہو چکی ہیں اور ستم ظریفی یہ کہ قوت وطاقت کے نشے میں سرشاراس سپر پاور کے سر پر" یہودی" سوار ہے جس کی مسلمان وُشمنی مختابی بیان نہیں۔ اس تناظر میں صاف نظر آتا ہے کہ اُمت کا مستقبل نہایت تاریک ہے اور شدیداندیشہ ہے کہ د جالی فتنے کا یہ سیلا ب مسلمانوں کوخس وشاک کی طرح بہاکر لے جائے گا۔" (ص: 3)

ای کتاب میں آ گے چل کرا ہے تاثرات کا خلاصہ یوں بیان کرتے ہیں: '' حال ہی میں ایک اور کا میا بی انہیں خلیج کی جنگ کے بعد حاصل ہوئی ہےاوروہ پیر کے فلسطینیوں سمیت تمام توب ممالک نے اسرائیل کواس حد تک توتشلیم کر ہی لیا کہاس کے ساتھ ندا کرات کی میزیر جیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے۔اب ظاہر ہے کہ ان کی آخری منزل مقصود'' دو جار ماتھ جبکہ اب ہام رہ گیا!'' کی مصداق کامل بن چکی ہے اور وہ ہے عظیم تراسرائیل کا قیام اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو۔ اس آخری منزل تک پہنچنے کے لیے یہود کا سازشی ذہن ایسی تد ابیراختیار کرے گا کہ''مسلم فنڈ امنٹلزم'' کاہؤ اوکھا کرمغرب کی عیسائی دنیا کومسلمانوں خصوصاً عربوں ہے لڑوا دے۔ چنانچہ یہی سلسلہ '' ملاحم'' کااصل پس منظر ہوگا اور اس کے خمن میں جب اسرائیلی یہودی دیکھیں گے کہ حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمانوں کا بلز ابھاری ہونے لگاہے تو کوئی اسرائیلی لیڈر "آنے السسیے" کانعرہ لگا کر ميدان ميں كود جائے گا۔ چنانچ يمي "المسيخ الذِّحال" ہوگا جس كے باتھوں مسلمانوں كو شدید ہزئیت اُٹھانی پڑے گی اور ایک بار توعظیم تر اسرائیل قائم ہو ہی ہی جائے گا۔ بیہ ووسری بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اصل حضرت میسے علیہ السلام کو بھیج کریبودیوں کا قلع قبع تكروب گااورو بي عظيم تراسرائيل ان كاعظيم ترقبرستان بن جائے گا۔ و سا ذلك على الله بعديد !!!!" (ص:130)

ان درجن گرحوالوں میں جوبات مشترک ہو ہیدکداس موضوع ہے دلجی رکھنے والے عرب وجم کے اہل علم اب اس وقت کو بچھ ذیادہ دورنہیں سیجھتے۔ ان سب کا وجدان، شعور اور ادراک بید کہتا ہے کدامت کو اس مشکل دفت کے لیے خود کو تیار کر لینا چاہیے جو انتہا کی خوفناک فتنوں کو اپنے جلو میں لے کر عقریب ان پر آپڑنے والا ہے۔ ایک آفت کا حتی دفت معلوم ہوتو اس کی تیاری آئی مشکل نہیں جتنا کداس چیز کی جوقریب آ کر دور چلی جائے اور پھردوررہ کرقریب وکھائی دے۔ اللہ تعالیٰ أمت مسلمہ کے قلوب کو خیر کی قبولیت کی سلامیت دے اور اے حق کے دفاع و غلبے کے لیے جان مال لٹانے کی توفیق عام عطا مسلامیت دے اور اے حق کے دفاع و غلبے کے لیے جان مال لٹانے کی توفیق عام عطا کرے۔ و آ حر دعو انا ان الحد دللہ رئ العالمین.

# کرنا کیا جاہیے؟

یبال پینی کرانیان کا ایمان اور شمیراس سے پوچستا ہے: 'اب کرنا کیا جا ہے: '' ہمارے سب سے بزے اور سے خیر خواہ جناب نی کریم سلی القد عابیہ وسلم نے اپنی ہی احادیث میں ہمیں اس خطرناک دور کے حوالے سے پچھ شعیتیں ارشاد فرمائی میں۔ ہمارے لیے ان سے بڑھ کرتو کوئی چیز ڈھال یا حصار نہیں ہوئتی ہم پہلے ان روحانی تدابیر کوذکر کریں گے۔ اس کے بعد ان کی مصر حاضر پر تطبیق کرتے ہوئے پچھ ترویراتی تدابیر پیش کریں گے۔ فتنہ وجال سے ان دوشتم کی تدابیر کے بغیر نہیں بچاسکتا۔ لیکن ان تدابیر کے پیش کریں ہے۔ فتنہ وجال سے ان دوشتم کی تدابیر کے بغیر نہیں بچاسکتا۔ لیکن ان تدابیر کے بین: شدید، اشد اور نا قابل تحل اشد۔ امت مسلمہ اس وقت پہلے مرحلے (شدید) میں داخل ہوچکی ہے۔ دوسر سے و تیمر سے مرحلے (اشد اور نا قابل تحل اشدید) کا اسے عنظر یب سامنا ہوچکی ہے۔ دوسر سے و تیمر سے مرحلے (اشد اور نا قابل تحل اشد) کا اسے عنظر یب سامنا ہوچکی ہے۔ ان تمام مراحل سے سرخروئی کے ساتھ شمینے اور پوری بی نوئ ق تا وم کو نجات و کا میا لی سے ہمکنار کرنے کا ایک بی طریقہ ہاوروہ ہے '' جہاد فی سیس الند'' ہماد سے مراد

حیلہ کارگزنہیں ہوسکتا۔ ہاقی سب چیزیں تعلیم وہلیغ ،سیاست تجریک ہلم وئیکنااو جی اس کے ت بع اور ماتحت ہوں تو خیر ہی خیر ہیں ۔ الیکن اس سے لاتعلقی اور کنار وکشی کی قیمت پر تو یہ سب غیرمؤثر ہیں۔آج تک مسلمانوں کی ترقی و کامیا لی کارازیبی ریا ہے اورآ بندہ بھی اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوسکتا۔عصر حاضر کےمسلمانوں کاسب سے بڑامسئلہ یہ ہے کہ دومغرب کی جیران کن مادی ترقی کا مقابله اتن ہی مادی طاقت حاصل کر کے کرنا حاہتے ہیں ... جبکه میمکن نہیں ہے۔اس میدان میں مغرب ہم ہا تنا آ گے ہے کداس کا تعاقب کھیلوں میں ممكن نبيں ، زندگی کی مملی حقیقتوں میں ایسا کہاں ممكن ہوگا؟ پچھلے اواریک گیمز ( بیجنگ ,چین ) عیں یا ستان زوراگا کربھی ایک تمغینیں جیت سکا۔ یورا عالم اسلام ل کربھی لا طبنی امریکا کے ایک چھوٹے ہے ملک'' جیما'' جتنے تمغے نہیں جیت ۔ کا۔ دبنی کی ایک شنرادی کوجوڈو کرائے کاشوق چرایالیکن جب پہلا ہی مقاجہ جنو لی کی چیمپین سے بیزاتو پیشوق مہنگا پڑا۔ تو جب تھیاوں میں یہ حال ہے حضور! تو آ پ رہے کس دنیا میں جی کہ مغرب ہے متعالینے چلے ہیں۔ البنة میدان میں پنجاڑانے کا مقابلہ ہوتو مغرب ہم ہے نہیں نکل سکتا۔ جس طرح عالم اسلام کے تمیں جالیس ملک مل کرایک جھوٹے ہے امریکن ملک ہے نہیں جیت سَحَةِ ،ای طرح ''عظیم ترین امریکا'' جالیس ملکوں گوساتھ لے کر نہتے طالبان کے آ گے ہے۔ بس ہے۔اے مسلمانو!اللہ کے لیے سوچو! آئلحوں ہے دیکھنے کے بعد کیا ہاتی رہ جاتا ہے۔ اب توسمجھاد!اب تو مان لو! دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں ہے تعلیم ونیکنالو جی کے بل بوتے پر سنسی ایک کا مقابلے تم نہ کر سکے لیکن جہاد کے مبارک عمل کی بدولت و نیا کے پسمائدہ ترین ملک کے غیرمنظم مجاہدین نے دنیا کے تمام سپر یاورزاورمنی سپر یاورز کووفت ڈالا ہوا ہے۔ یہ کیا کرشمہ ہے؟ تز قی کا پہ کیسا کا رآ مد ٹر ہے جوحضورصلی اللہ علیہ وسلم جمیں سکھا کر گئے ہیں۔ وَ مِنْ مِينَ وَكُرِي حِالَ وَالْيُ سَارِي مَرْ مِيرَ إِيهَا أَيْ اللَّهِ عَلَيْتَ سَأَكُرُو أَهُومُ تَلَّ مِين

### روحانی تدابیر

اللہ تعالی جو بیاری نازل کرتا ہے، اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ احادیث ہیں جس طرح آخرز مانے کے فتنوں اور خوز پر معرکوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے اس طرح آن سے نجات کی راہوں کی بھی اتنی وقتی تفصیل ہے کہ کوئی چیز کوئی تدبیر باقی نہیں چھوڑی گئی۔ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہر آنے والے فتنے اور واقعے کے بارے میں معلومات چھوڑی ہیں۔ لیکن جس طرح آخری زمانے کے فتنوں اور ان میں ہونے والی معلومات چھوڑی ہیں۔ لیکن جس طرح آخری زمانے کے فتنوں اور ان میں ہونے والی بلاکتوں کے بارے میں ادار جین میں الیک نبوی ہدایات اور فیجی تھیں جی جو نجات کی راہوں پر روشنی ڈالتی ہیں، فیر معروف ہیں اور فوری ہوئی تا ہی نظروں سے او بھل ہیں۔ ہمیں اس موقع پر اکابر علائے اہل جن کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں ان سے آگاہ کرتے اور مطلع رکھتے ہیں۔ ان کی سے وشش نہ ہوتو ہماری چالت اور برحی ہمیں لن سے آگاہ کرتے اور مطلع رکھتے ہیں۔ ان کی سے وشش نہ ہوتو ہماری

راہ نجات کے بارے میں نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات رائے کے روشن نشانات ہیں جن کی روشی میں انسان آنے والے تتنوں کی تاریکیوں میں منزل تلاش کرسکتا اور مبلک وخون ریز معرکوں میں نجات حاصل کرسکتا ہے۔ ذبل میں احادیث سے مستنبط شدہ وہ ہدایات درج کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی سے وعاہے کہ وہ جمیں ان پڑمل کی توفیق دے اور جمیں چھوٹے بڑے فا ہری اور باطنی ہرطرح کے فتنوں سے بچائے۔ آئین۔ بہلی مدایت:

آخری زمانہ کے فتنوں اور حادثات کے بارے میں جانتا اور ان سے بیخے کے لیے نبوی بدایات سیکھنا اور ان پڑمل کرنا ہر مسلمان پراہازم ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پر یقین کومضبوط کیا جائے ،اپنے رب کے ساتھ مضبوط بنیادوں پر تعلقات استوار کیے جائمیں ، دین کے لیے فدائیت اور فنائیت کا جذبہ پیدا کیا جائے اور فتنوں کے حوالے ہے حدیث شریف میں بیان کی جانے والی نصیحتوں اور آخری قد بیر مجھ کران بریخی ہے عمل کیا جائے۔ کیونکہ فتنے کسی کوبھی متاثر کے بغیرنہیں جھوڑیں گے۔ جوان کو پہلے سے جانتا ہوگانے جائے گا اورجس کاایمان توی ہوگااوراللہ پریقین پختہ ہوگاوہ کامیاب ہو جائے گا۔

دوسری مدایت:

ہرمسلمان پرلازم ہے کہ دل کی گہرائیوں ہے اللہ تعالی ہے ذیبا کرے کہ اللہ تعالی ا ہے فتنول کا شکار ہوئے ہے بچائے اور حق کی مدد کے وقت باطل والوں کے ساتھ کھڑ ہے ہونے کےعذاب ہےمحفوظ رکھے۔

حصرت ابو ہرم ورضی اللہ عنہ ت روایت ہے کہ نبی اگرمسلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا ا "فتتول كے درميان سب ہے زياد وخوش اخيب وه جوگا جو جيميار ہے اور ياك و ساف رے۔ اگر سامنے آئے تو کوئی اسے پیچان نہ سکے اور اگر سامنے نہ ہوتو کوئی اس کا حال احوال نہ یو چھے۔اورلوگوں میں سب سے زیادہ بدنھیے ب وہ خطیب ہوگا جو ہلندآ واز سے تھیے و بلغ خطبہ دے گا اور وہ سوار ہوگا جو سواری کو تیز دوڑنے پر مجبور کرے گا۔ان فتنوں کے شر ے وہی نجات یائے گا جوسمندر میں ذو ہے والے کی طرح خلوس ہے دعا مائے گا۔''

البذا ہر صاحب ایمان براولاً تو یہ لازم ہے کہ دل کو باطنی گند گیوں ہے یاک کر ہے اوراے ریا کاری،غرور وتکبراور حسد جیسے امراض ہے صاف کرے۔ یہ بیاریاں ولوں کو مر دہ کردیتی میں اور ایسے لوگ فتنول کے دوران استقامت نبیس دکھاتے یہ مود ونمائش کی عا بت اورشرف و جاد کی تمناء یہ اسر پرنسیبی اور تا بی کا باعث ہے۔ پھر اس کے بعد ا ہے عیات کے ''اُزا کرخلوش کے ساتھ ایسے ہیں ہے ، عام تلکے جود رومیں ڈ و یا ہوا ہو۔ایسی د عاجو

سمندر میں ڈو ہے والا ہا نگرا ہے۔ یہ دعااس کے دل وہ ماغ سے بلکہ اس کے ہر ہر عضوا ور ہر بال کی جڑ ہے نکل رہی ہو۔ یہی دعا وہ ڈھال ہے جونتنوں میں کام آئے گی۔ یہ دعائمیں پابندی کے ساتھ ما نگرنا چاہیے جیسا کہ خود حضور علیہ الصلوق والسلام اُمت کو سکھانے کے لیے مختلف فتنوں ہے بیچنے کے لیے ان کانام لے کردعا ما نگا کرتے ہتھے۔ تنہیں کی باری کانام لے کردعا ما نگا کرتے ہتھے۔ تیمیری ہدایت:

ان تمام گروہوں اور نت نئی پیدا شدہ جماعتوں سے علیحدہ رہنا جوعلائے حق اور مشایخ عظام کے متفقہ اور معروف طریقے کے خلاف میں اور اپنی جہالت یا خود پسندی کی وجہ ہے کسی نہ کسی طرح کی گمراہی میں مبتلا میں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کی روایت ہے: ''ایک وقت آئے گا کهمسلمان کا بہترین مال وہ بھیز بکریاں : وں گی جن کو لے کروہ پہاڑ کی چوٹی اور بارش کے مقامات پر چلا جائے گا تا کہ وہ اپنے دین کو لے کرفتنوں ہے بھاگ جائے۔''اس مدیث کی آشریکے كرت بوئ علامدابن حجر في ايني مشهور تصنيف" فتح الباري" بين لكها ب: "سلف صالحین میں اس بارے میں اختلاف یا یا جا تا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں صاحب ایمان آ دی عام لوگوں ہے کنار وکش ہوکر علیحد گی اختیار کرے یانہ؟ بعض حضرات ایمان بچانے کے لیے گوٹٹشینی یا بہاڑوں میں نکل جانے کی اجازت دیتے ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ شہروں میں رہ کرفتنوں کے خلاف ڈٹ جانا جاہیے سلیکن پیاختلاف اس صورت میں ہے جب فتنہ عام نہ ہو،لیکن اگر فتنہ عام ہوجائے تو پھر فتنہ ز دولوگوں ہے ملیحد گی اور تنہائی کو ترجيح وي عنى ئي ہے۔ " يعني قابل برواشت حالات بين تو انسان كومعاشر ب كے درميان تن ر مِنا جِي ہے اور ان كے خلاف آ واز بلند كرنى جا ہے ۔ الباتي : ب فتنوں كاابياز ورجو كدا بنا ا بیان دیان مفتقل ہو ہائے تو پھر مذا ہا البی آئے ہے لیک انا ہوں جم سے معاشے ہے ہے

الگ ہوجا ہا جا ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی القد عنہ کی روایت ہے کہ القد کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: '' اے عبداللہ بن عمر و! اگر تو ادنی درجہ کے لوگوں کے درمیان روگیا تو پھر کیا کر ہے گا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے درمیان روگیا تو پھر کیا کر ہے گا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے رہایا ، بنہوں نے اپنے عبد و پیان اور امانتوں کو ضائع کردیا، پھر وہ ایسے ہو گئے۔'' اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو آپس میں پیوست کرایا۔ انہوں نے بوچھا: باتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو آپس میں پیوست کرایا۔ انہوں نے بوچھا: ''ایے وقت میرے لیے کیا تھم ہے''' آپ صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا'' مام اوگوں کو چھوڑ کرفاص اوگوں کے ساتھوں جا انہ انگلیوں کو آپ کی میں کرفاص اوگوں کے ساتھوں جا گا۔''

ہمارے زمانہ میں مہدو بیان کا گوئی خیال نہیں رکھتا۔ اوگ وعدے کر کے صاف کر جاتے ہیں۔ یہاں تک کہد ہے ہیں کہ یہ کوئی قرآن وحدیث تھوڑا ہی ہے۔ اما نتوں کا گوئی خیال نہیں رکھتا۔ خیات اور کر پشن عام ہے اور سوائے ان کے جن پر اللہ کی رحمت ہے، خیال نہیں رکھتا۔ خیات اور کر پشن عام ہے اور سوائے ان کے جن پر اللہ کی رحمت ہے، سب کے شمیر بگڑ بچکے ہیں۔ یہ خرابیاں مزید برختی جا تمیں گی اور مختر بیب ایک ایسا وقت آگے گا کہ موام میں رہنا اپنی آ خرت کو ہر باد کرنے کے متراوف ہوگا۔ اللہ والے خواص (علا ، ومشائ ماصلا می جلتے ، مداری و خانقاہ ) کی صحبت کے علاوہ گوئی جائے پناہ نہ ہوگا۔ چوتھی مدایت :

جب جفترت مہدی کاظہور ہوتو ان کے خلاف انگنے والے لشکر میں کوئی صاحب انھان ہرگز شامل ندہو ، ہلکہ حفترت مہدی کی بیعت میں ( جب ان کوا حادیث میں بیان کردو علامات کے مطابق یائے ) جلدی کرے۔

پہلے ہتایا جاچکا ہے کہ جو بدنھیا ہے لکنگر دھنا ہے مہدئی کے ساتھولڑ نے کے لیے پہلے پہلے جیجا جائے گاو و کفار کائیس مسلمانوں کالشکر ہوؤی۔ ان میں سے کہھیتوا نے ہول کے جن کولا ائی پرمجور کیا ہوگالیکن کیجھ اراد ناسوج سمجھ کرلڑنے کے لیے آئیں گے۔ بیدوہ نام نہاد
مسلمان ہوں گے جو'' فکری ارتداد' کا شکار ہو چکے ہوں گاور ان کو حضرت مہدی کے
رفقا، وہشت گرد، شدت پند، بنیاد پرست وغیرہ نظر آرہ ہوں گے۔ ان سب کو زبین
میں دھنسادیا جائے گا۔ پھر اُن کا حشر اپنی اپنی نیتوں کے مطابق ہوگا۔ ہرمسلمان اس کی
احتیاط کرے کہ اس کا خاتمہ اس منحوس طریقے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں: '' پناہ لینے والا [یعنی حضرت مہدی] بیت اللہ بیس پناہ لے گا، اس کی
طرف فوج ہم جی جائے گا۔ جب دہ بیابان ( کھے میدان ) میں پنچے گ تو زمین میں وضنی
جائے گی۔'

حضرت مبدی کی خلافت کے بجائے جب ان کے ظبور کا اعلان ہواوران میں ہے مبدی کی ملامات پائی جائیں جو چھے بیان ہو پھی جی اوان کے ہاتھ پر جہاد کی بجت میں مبدی کی ملامات پائی جائیں جو چھے بیان ہو پھی جی اوان کے ہاتھ پر جہاد کی تبت میں سبتت لے جائے کی کوشش کی جائے ۔ اس زیانے میں ہر مسلمان پر واجب ہوگا کہ حضرت مبدی کی حکمیۃ اللہ کے داستے میں اپنی جان و مال پیش کر ہے۔ حضرت مبدی کی پہچان کا ایک فرر بعہ تو وہ ملامات میں جواحاد بیث میں بیان ہوگیں۔ دوسرا فرر بعہ امیر جہاد کی تجی طلب ہے۔ اس کی برکت سے بھی القد مدوکر سے بیان ہوگیں اور ان کے اعوان وانسار کی بچیان ہوجائے کی برکت سے بھی القد مدوکر سے ورز جن کوطلب نہ ہوگی وہ علامات و کھے کر بھی ان کا ساتھ نہ دیں گے بلکہ گھرواں میں بیٹھے ورز جن کوطلب نہ ہوگی وہ علامات و کھے کر بھی ان کا ساتھ نہ دیں گے بلکہ گھرواں میں بیٹھے ملی ہر جہاد کی جی طلب اور جبتی و آخری زیانے کے لوگوں کے لیے سعادت کی ملامت اور آخرت کا کی جی طلب اور جبتی و آخری زیانے کے لوگوں کے لیے سعادت کی ملامت اور آخرت کا کہ جی طلب اور جبتی و آخری زیانے کے لوگوں کے لیے سعادت کی ملامت اور آخرت کا عہر جہاد کی جی طلب اور جبتی و آخری زیانے کے لوگوں کے لیے سعادت کی ملامت اور آخرت کا عہر جباد کی جی طلب اور جبتی و آخری زیانے کے لوگوں کے لیے سعادت کی ملامت اور آخرت کا دیں جب بیت نوگی۔

آ پ سلی الله عایہ وسلم فریات میں "ج ب تم اے و کیمیونؤ اس کی بیعت کرو ، خواو

تمہیں برف پر سے گھٹوں کے بل چل کرآ ناپڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔'' یا نچویں ہدایت:

امریکا اورمغربی ممالک کے گنا ہوں بھرے شہروں کے بجائے حربین ،ارضِ شام ، بیت المقدی وغیرہ بیس رہنے کی امکانی حد تک کوشش کرنا۔خونی معرکوں میں زمین کے بیہ خطے اہل ایمان کی جائے پناہ میں۔دجال ان میں داخل نہ ہوسکے گا۔

نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' ہے شک و جال جارمسجد وس بمسجد حرام بمسجدی نبوی بمسجد طور سینا اور مسجد اقتصلی کے سوا ہر گھائے پر چنچے گا۔''

حجحثی مدایت!

پابندی ہے جبح وقمیداور تبلیل و تبہیری مادت ذالی بائے۔ جس و ذکر کی لذت ہے آ آشنائی : وگی ،ان کو ذکر ہے ایس طاوت آھیہ ب : وگی کے کھائے پینے ہے بنیاز بوجا کی گے۔ د جال کے فتنے کے عروق کے د نوں میں جب و و خالفین پر غذائی پابندیاں اگائے گا، ان د نول ذکر و تبیح غذا کا کام دے گی لہذا ہر مسلمان صبح شام مسنون تسبیحات ( درود شریف، تیسر ایا چوتھا کلمہ اور استغفار ) کی عادت ذالے اور سور ہ کہف گی ابندائی یا آخری دس آسیس یادکرے ان کے ورد کامعمول بنائے۔ د جال کے فتنوں کے دنوں میں یہ چیز نہایت ہر کت والی اور دوجانی دوا کے ساتھ جسمانی نفذ ابھی ثابت ہوگی۔

اليك مخطيم الشان حديث مين جسابوا مامدرضي القدعند نے جمارے ليے روايت كيا ہنداس ميں القد كے رسول صلى الله عليه وسلم جميں سكھات ميں كدوجال كرزمانه ميں جم ہوگ! دربياس كا كيت سامنا كريں؟ روائ كہنا ہے بوجيسا گيا "اے الله كرسول! (صلى الله عابيه اللم )الن انوال و ناكل بيز اوگوں كے ليا جيات بخش ہوئى ؟" سيسلى الله عليه وسلم نے فرمایا:''بشیچ ( سِحان الله کہنا ) جمید (الحمد ملہ کہنا ) پیجیبر (اللہ اکبر کہنا ) کھانے پینے کی جگہان کے اندرسرایت کر جائے گی۔''

یہ حدیث لوگوں کو ذہن نشین کرلینی چاہیے اور اے اپنے ممل کی بنیاد بنانا چاہے۔ وجال کے زمانہ میں اس حدیث ہے بھوک اور پیاس کے فتنے کا سامنا کیا جاسکتا ہے۔ پس اللہ کے ذکراور قرآن مجید کی تلاوت میں گےر ہیں۔ ابھی ہے'' قیام اللیل'' (رات کوانچھ کر نماز پڑھنے اور ذکر ووظائف) کی عادت ڈالیس۔ وجال کے زمانہ میں یہ عادت ایسے خوش نصیبوں کے لیے آب حیات ٹابت ہوگی۔

ساتويں ہدايت:

سورهٔ کہف کی تلاوت ۔

پر ہینز گارلوگ ہر جمعہ کوسور ہ کہف ضرور تلاوت کرتے ہیں۔ معجدوں میں ای لیے اس سورت کے متعدد تنخول کے رکھنے کا عام رواج ہے۔ صاحب خیرلوگوں کو یہ بھی کرنا چاہیے۔ سور ہو کئین کی طرح سور ہ کہف کے متند ننخ بھی چھپوا کرمساجد میں رکھوائے جائیں۔ "(ص: 15)

مفکر اسلام حضرت مولا نا سیدابوالحسٰ علی ندوی صاحب سورهٔ کہف اور د جال کے تعلق برلکھی جانے والی اپنی تحقیقی کتاب''معرکۂ ایمان ومادیت' میں فریاتے ہیں:''جعہ کے روز جن سورتوں کے بڑھنے کاشروع ہے میرامعمول ہے،ان میں سورہ کہف بھی شامل ے۔ حدیث نبوی کے مطالعہ کے دوران مجھے علم ہوا کہ اس روز سور ہ کہف پڑھنے اور اس کو یا دکرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کو د جال ہے حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ ہیں نے ا ہے ول میں سوجا کہ کیا اس سورہ میں واقعی ایسے معانی وحقائق اور الیں تنیبیں یا تدبیریں میں جواس فتنہ سے بھا مکتی میں جس سے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے خود بار بار پناہ ما تگی ہا وراینی اُمت کو بھی اس ہے پناہ ما نگلنے کی سخت تا کید فر مائی ہے،اور جو وہ سب ہے بڑا آخری فتنہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاارشادیہ ہے: "مَالِیْنَ حَلَقَ ادمِ اللي فيام السَّاعةِ أمرُ أكبرُ مِن الدِّجَّالِ. " (آوم كي پيدائش سے قيامت تك وجال سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ ) میں نے سوچا کہ رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم نے ( جو کتاب اللہ اور اس کے اسرار وعلوم ہے سب ہے زیادہ واقف تھے ) قر آن کی ساری سورتوں میں آخرای سورہ کا انتخاب کیوں فرمایا ہے؟ مجھے محسوس ہوا کہ میرا دل اس راز تک پہنچنے کے لیے ب تاب ہے۔ بین پیرجاننا جا بتاتھا کہ اس خصوصیت کا سبب کیا ہے اور اس حفاظت اور بچاؤ کا جس کی خبر رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے دی ہے،سورہ ہے کیا معنوی تعلق ہے؟ قر آن مجید میں جو ٹی بڑی ( قصار مفصل اور طوال مفصل ) - طرح کی سورتیں موجو وقعیں یہ کیا وجہ ہے گ ان سب و آپھوز کراس سور و کاا بھٹا ہے گیا گیا اور بے زیروست خاصیت ای حور و میں رکھی کئی ہے مجملا بھے اس کا بیقین ہوگیا کہ میسورہ قرآن کی ضرورالی منفردسورہ ہے جس میں عبد آخر کے ان تمام فتنوں ہے بچاؤ کا سب سے زیادہ سامان ہے جس کا سب سے بڑا علمبردار دجال ہوگا۔ اس میں اس تریاق کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے جو دجال کے پیدا کردہ زہر میلے اثر ات کا تو ژکرسکتا ہے اوراس کے بیار کو کمل طور پر شفایا ہے کرسکتا ہے۔ اگر کوئی اس سورہ سے پورا تعلق بیدا کر لے اوراس کے بیار کو کمل طور پر شفایا ہے کرسکتا ہے۔ اگر کوئی اس سورہ سے اور استاس سورہ کا حفظ اور کثر ت تلاوت ہے ) تو وہ اس عظیم اور قیامت خیز فقتہ سے محفوظ رہے گا اوراس کے جال میں ہرگز گرفتار نہ ہوگا۔

اس سور و میں ایسی رہنمائی ، واضح اشارے بلکہ ایسی مثالیں اور تصویریں موجود میں جو ہر عہد میں اور ہر جگہ د جال کو نامز دکر سکتی ہیں اور اس بنیاد ہے آگاہ کر سکتی ہیں جس پراس فتندا دراس کی دعوت وقر یک قائم ہے۔ مزید برآس ہے کہ بیسورہ ذبن و د ماغ کواس فتند کے متا بلہ کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس کے خلاف بغاوت پرا کساتی ہے۔ اس میں ایک ایسی روح اور اسپرٹ ہے جود جالیت اور اس کے علمبر داروں کے طرز قکرا ورطریق تیزندگی کی بڑی وضاحت اور اسپرٹ ہے جود جالیت اور اس کے علمبر داروں کے طرز قکرا ورطریق تیزندگی کی بڑی وضاحت اور اس کے ساتھ نفی کرتی ہے اور اس پر شخت ضرب لگاتی ہے۔''

لبندااہل ایمان کو جا ہے کہ یا تو پوری سورؤ کہف حفظ کرلیں یا کم از کم اس کی پہلی
وس یا آخری دس آیات یاد کرلیس تا کہ دجال کے خروج کے دفت ان کی تلاوت ہرا یک کے
لیے ممکن ہو۔ ان آیات میں ایسی قدرتی تا ثیر ہے کہ ایسے لوگوں کو دجال کوئی انتصان نہ
پنچا سکے گا۔ اور دجالی فقنے کے ظہور سے پہلے ان آیات کے ورد کا فائدہ یہ ہوگا کہ دجالی
قو توں کے منفی پروپائینڈے کا اثر انسان کے ول ود ماغ اور ایمان وعمل پر کم سے کم ہوگا۔
این نزیمہ کا قول ہے: "میں نے ابوائیس الطنافسی کو کتے سنا فر مارہ ہے۔ میں نے
مبدالر میں المحار نی کو کتے سنا ہے کہ: "اس حدیث کو العنی جس جمعہ کے دن سورؤ کہف

پڑھے کی تر غیب دی گئی ہے اہراستاد کے تربی نصاب میں شامل کرنا چاہیے تا کہ دہ کمتب کے تمام بچوں کوسکھادے۔ ''اندازہ سجیے استے زمانہ پہلے بھارے اکابر کوفنٹوں ہے بچنے کا اس قدراہتمام تھا۔ آج ہم فنٹوں کے تعنور میں بچنے ہاتھ پاؤں ماررہ جیں اور مزید نظیم فقتے بھارے سر پر کھڑے جیں۔ بالفرش فقتے بھارے سر پر کھڑے جیں جمیس تو ان چیزوں کا بہت اہتمام کرنا جاہے۔ بالفرش اگر حقیقی عظیم فنتے بھارے دور میں ظاہر نہ ہوئے تو جھونے وجالوں کے جھونے رہے بیٹنڈے اور میڈیاوارے تو ان آیات کی برکت ہمیں ضرور محفوظ رکھے گی۔ آٹھویں بدایت:

عراق میں دریائے فرات کا پانی رکئے ہے اس کی تبدہ جوسونا برآ مدہوگا، اس کی اولی گئے کوئی مسلمان نہ کرے۔

القد کرسول میں اللہ علیہ وہلم کا فرمان ہے: '' قریب ہے کہ فرات سونے کے پہاڑ

سے پیچھے بہت ہائے۔ چنانچے جو بھی اس وقت موجود بواس میں سے پہریجی نہ لے۔'' ایک
اور دوایت میں ہے: ''اس پہاڑ پر مسلمان ایک دوسرے سے دست وگریبان بوں گے تو سومیں
سے ننانو ہے تل ہوجا کیں گے اور ان میں سے برآ دی کے گا: ہوسکتا ہے کہ میں نے جاؤں!''
اہذا ہر مسلمان حرص و بوس اور طمع و لا کچے کے بجائے انفاق فی سبیل اللہ کا مزاخ
بنائے اور لینے اور او منے کے بجائے دیے اور انٹائے کی عادت ڈالے ورنے دیاوی حرص
بنائے اور لینے اور او منے کے بجائے دیے اور انٹائے کی عادت ڈالے ورنے دیاوی حرص
کبیں کا نہ چھوڑ ہے گی ۔

# تزورياتى تدابير

روحانی مدامیرے بعداب ہم ظاہری اسباب کے تحت کی جانے والی مملی تداہیر کی طرف آٹ جیں۔ فتنۂ اجال آہراور وجالی نظام کا مقابلہ کرنے کی تداہیر اور جعفرت مہدی وحفزت میسیٰ ملیماالسلام کااستقبال کرنے کے لیے گی جانے والی تیاری کے بنیادی خطوط کار درج ذیل ہوں گے:

(1) صحابة كرام رضى الله عنهم الجمعين جيسے ملكوتى اخلاق پھيلانا

2) جہاد کونقطۂ کمال پر لے جانا یعنی جہاد کونلمی وعملی ، داخلی و خارجی اعتبار سے عمیق تر اور وسیع تر کرنا۔

(3) مال اوراولا دے فتنہ میں بڑنے ہے بیجنے کی پوری پوری وکشش کرنا

(4) جنس براہ روی کومکنہ صد تک کم ہے کم کرنے کے لیے بوری کوشش صرف کرنا

(5) غذا الباس اور ربائش كوقد رتى فطرى اورمسنون تنظم پر لے جانا

ان پائی تداہر کو اختیار کے بغیر نہ دجائی میکانزم ہے بچاجا سکتا ہے نہ اس کو تو ڑا
جاسکتا ہے اور نداس کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔ جو شخص ان پائی میں سے کی ایک چیز پر ممل ہے
محررم ہے وہ اتنا ہی وجائی میکانزم کا شکار یا شریک کار ہے اور جو مؤمن فرد ، معاشرہ ، تنظیم ،
تحریک اور حکومت وجائی میکانزم کا جتنا شکار یا شریک کار ہے ، اس کی بحثیت مؤمن فتم موجانے کے اندیشے اس قدر زیادہ ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ندکور حضرت طالوت کی جالوت کے موجانے کے اندیشے اس قدر مثال سامنے رکھ لیجے۔ بی اسرائیل کے لئنگر کے کم حوصلہ اور بے صبر سیابیوں کی طرح وجائی نظام کے بہتے دریا ہے جو جتنا یائی ہے گا اس کے اندروجال صبر سیابیوں کی طرح وجائی نظام کے بہتے دریا ہے جو جتنا یائی ہے گا اس کے اندروجال ہے وورز ہے گا اس پر وجائی ترکم ہوجائے گی اور جو جتنا تقوئی وطہارت اختیار کر کے میش پرتی ہے وورز ہے گا اس پر وجائی حریا ہے جو وہتنا یائی ہے گا اس پر وجائی حریا ہے ۔ وورز ہے گا اس پر وجائی حریا ہے جو بینا تھوئی وطہارت اختیار کر کے میش پرتی ہے وورز ہے گا اس پر وجائی حریا ہے جو بینا تھوئی وطہارت اختیار کر کے میش پرتی ہے وورز ہے گا اس پر وجائی حریا ہوجائے گی اور جو جتنا تھوئی وطہارت اختیار کر کے میش پرتی ہے وورز ہے گا اس پر وجائی حریا ہے جو بینا تھوئی وطہارت اختیار کر کے میش پرتی ہیں تم بیر دانتیا عصوبا ہے:

نبی آخرالز مال حضرت محرصلی الله علیه وسلم نے روے ارض پر ایک عظیم الشان گلری ، ذہنی ، ملمی اور تخلیقی اصلاح پر مشتمل ہے مثال انتقاب بریا کیا۔ اور و وانتقا ہے تھا

سنت اللهٔ " کو" سنت نبوی" کی شکل میں روئے ارض پرعملاً جاری مساری اور نافذ کردینا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان القد تعالیٰ علیہم اجمعین روئے ارض کے وہ اعلیٰ ترین ، ار فع ترین اور جامع ترین اشخاص ہیں جوروئے ارض پر ہریا ہونے والے اس عظیم الشان فکری ، ذبنی علمی اور تخلیقی رحمانی انقلاب کے شاہ کارنمونہ،اس کے دست و باز واوراس کی ہے مثال نشانی تھے۔روئے ارض پر ہریااس عظیم الشان انقلاب کا جونمونہ سحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیهم اجمعین نے پیش کیاوہ یہوداوران کے ہریا کردہ د جالی نظام کے مقابلہ اوراس پر فتح پائے کے لیے بمارے پاس موجود ' واحد طل' ہے۔ سحابہ کرام رضی اللمعنہم کی تین صفات ایس جیں جنہیں اپنانے والے ہی مستقبل قریب میں بریا ہونے والے عظیم رحمانی انقلاب کے کے گارآ مدعنمر ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ تینوں صفات ایک روایت میں بیان کی گنی ہیں۔ ان کے مطابق سحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین داوں کی یا کیز گی بلم کی حقیقت اور تکاف سے اجتناب میں تمام امت ہے زیادہ بلند مقام پر تھے۔ان تینوں سفات کی تفصیل بچھ ایوں ہے۔ (1)السرُّها فُلُونا (سحابہ کرام کے دل 'یز'' کے املیٰ ترین مقام پر پہنچ گئے تھے) " ـ " ﷺ عمراد ہےانسانی دل کا خالص مخلص حالت وصورت میں آجانا ، باطنی بیار یوں اور روحانی آلائشوں سے بالکل یاک صاف ہوجانا۔" آ دمیت" کا ایس حالت کو ہازیافت كرليمنا جو ہرطرح كى آلودگى اور خرابى سے ياك ہو۔

(2) الحديثها علما (ووعلم كامتبارياس عالم امكان مين علميت اور حقيقت شاى كي آخرى گهرائيول تك پنج گئے تھے۔) علم كي حقيقت حاصل كرنے ،اور كائنات يعنى أفاق وائنس كي حقيقت حاصل كرنے ،اور كائنات يعنى آفاق وائنس كي حقيقت كو جان لينے كے امتبار سے عالم امكان ميں جو آخرى ورجہ ہوسكا ہو ، سحابہ كرام رضى الله منهم اس تك پہنچ گئے تھے۔ وواس علمي مقام اور بلندروحاني مرتب تك بسحابہ كرام رضى الله منهم اس تك پہلے انہيا ،كوچووژ كرن كوئي انسان پنتی سكاور نه آيند و پہنچ تا ہو ہو ال

سکتا ہے۔ یاد رکھے! اصل علم اشیاء کی حقیقت کا علم ہے۔ یہ علم سائنسی لیمبارٹریوں میں پیشاب اورخون کے تجزیے، چو ہے اور مینڈک پرتج بات ہے نہیں، نو رمعرفت سے حاصل ہوتا ہے اور یہ چیز صفہ کے چبوتر ہے پر بنتی تھی ۔ لہذا جو مزاح نبوی سے جتنا قریب ہوگا اے کا کتات اور اس میں موجود اشیاء وعناصر کی حقیقت کا علم اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگا۔ مغرب کے مادہ پرست سائنس دانوں کواس کی ہوا بھی نہیں گئی۔

(3) افسانی نے کھا (وہ روئ ارض پر کم ترین تکلف کے حال بنے میں کامیاب ہوگئے۔) اس سے مراد ہے کہ صحابۂ کرام اس کھتا کو پاگئے کہ روئ ارض پر مقصد ربانی کی سخیل کرنے ، نہایت آسانی سے بیہاں کی آز مائشوں اور ابتلاس گزرنے اور ابلیس اور دجال اکبر کے مکر وکید کو ناکام کرنے کے لیے ''بہترین راہ'' یہ ہے کہ انسان حلال میں تکلف نہ کرے اور حرام میں ملوث نہ ہو۔ ایسااس وقت ہوگا جب وہ اپنی انفرادی واجہا می سہولیات و تعیشات کو کم سے کم سطح پر لے آئے۔ سہولیات کا عادی نہ جنے ، جفائشی اختیار کرے۔ عیش بیست نہ ہو ہخت جان اور ایٹار وقر بانی کا عادی ہو۔

الغرض فتن وجال اکبرکا مقابلہ کرنے کی اہل ایک ایسی ''صالح اُمت' بنے کے لیے ۔۔۔۔۔ جوایک جانب اپنی تو انا ئیوں کو یکسوکر کے غلبہ اسلام کی ایسی طلب گاراور سرایا طلب بن جائے کہ اللہ تعالی اس کے اندر حضرت مہدی علیہ السلام جیسی قیادت پیدا کریں اور اس کی حضرت عیسیٰ ابن مریم نے نفرت کریں ۔۔۔ اور دوسری جانب وہ حضرت مبدی اور حضرت عیسیٰ علیم السلام کو اپنے قائد کی طرح قبول اور جذب کرسکے الازم ہے کہ اور حضرت عیسیٰ علیم السلام کو اپنے قائد کی طرح قبول اور جذب کرسکے الازم ہے کہ امت مسلمہ ان تین صفات کو پھر سے زند و کر کے صحابہ کرام جیسے فکری ، ذبنی ، علمی اور خلیق اصلاح و ارتقا کو پھر سے حاصل کر ہے۔ اس کے بغیر ندم و ن پر پینی ہوئی مغربی ماویت کا مقابلہ نو ارتقا کو پھر سے حاصل کر ہے۔ اس کے بغیر ندم و ن پر پینی ہوئی مغربی ماویت کا مقابلہ نو ارتقا کو پھر سے حاصل کر ہے۔ اس کے بغیر ندم و ن پر پینی ہوئی مغربی ماویت کا مقابلہ نو ارتبال ہے۔ اس کے بغیر ندم و ن پر پینی ہوئی مغربی ماویت کا مقابلہ نو ارتبال کے ایک ہو سے ماسل کر ہے۔ اس کے بغیر ندم و ن پر پینی ہوئی مغربی ماویت کا مقابلہ نو ارتبال کے اور کا ایک ہو سے حاصل کر ہے۔ اس کے بغیر ندم و ن پر پینی ہوئی مغربی ماویت کا مقابلہ نو ارتبال کے دور کیسی کی مزعور بیت سے نکا و باسکانا ہے۔

البذا فتنهٔ د جال اکبر کامقابلہ کرنے کے لیے لازم ہے کہ اہلِ ایمان سحابہ کرام رضی القعنبم اجمعین کی مبارک سنت پرممل کرتے ہوئے:

آئی ۔۔۔ اپنے ول و دماغ اور زبان وعمل کی مکمل اصلاح کی فکر کریں۔ ظاہر کوسنت کے مطابق بنانے اور باطن کونفس کی خباشتوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ دولت مداری اور خانقا ہوں میں علائے کرام اور مشایخ عظام کی صحبت کی برکت ہے ملتی ہے۔ کسی سے اللہ والے تنبی سنت بزرگ کی خدمت میں اپنے آپ کو پامال کے بغیر انسان کے اندر کا اند چرافیم نہیں ، وتا اور مرت دم تک اے نفس کی گندگیوں اور باطن کی آلائشوں سے نبات نصیب نبیں ہوتی۔

الله الموانی اور رحمانی علم کی جبتو کریں۔ بیعلم سے الله والوں کی معبت کے بغیر حاصل نیس ہوتا اور اس علم کے بغیر کا نتات اور اس میں موجود اشیا ، کی حقیقت بجو نہیں آ سکتی۔ بہتر کا نتات اور اس میں موجود اشیا ، کی حقیقت بجو نہیں آ سکتی ۔ بہتر کا نتات اور جفائش اختیار کریں۔ مغرب کی ایجاد کرد وطرح کی سبولیات اور قیمتات سے تختی کے ساتھ بچیں ۔ صحرا ، پہاز ، وادی ، نخ بستہ علاقوں اور سینے سے محرا ذال میں ہر طرح کے حالات میں رہنے ، کھانے ، پہنے اور پہنے کی عادت ذالیں۔ سے سحرا اور پہنے کی عادت ذالیں۔ تیج سحراؤں میں ہر طرح نے ، پہاڑوں اور چو بند تیم اور ورزشوں کے ذریعے خود کو جات و چو بند رکھنے کا اہتمام کریں۔ تہد خانوں اور غاروں میں رہنے سے نہ گئر المیں ۔

مغرب کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو سحابیانہ صفات سے عاری کرکے گنا ہوں،
سہولت پہندی اور میش پری میں ہتا! کیا جائے۔ ملنی نیشنل کمپنیاں ہمیں طرح طرح کی
راحتوں الفاقوں اور قعیشات میں ہتا! کرنے کے لیے نت نی ایجادات کی تشہیر کرتی ہیں۔ وگنا
ہیں ہمی کماتی ہیں اور د جال کے خارش ز د وہنو تیار کرنے کے مرحل پہمی تیزی ہے ممل کرری
ہیں۔ ہمی کماتی ہیں اور د جال کے خارش ز د وہنو تیار کرنے کے مرحل پہمی تیزی ہے ممل کرری
ہیں۔ انسان اپنے جسم کوراحت پہنچان کے لیے کہاں تک جاسکتا ہے؟ گذنا کرسکتا ہے؟ کتنی

فضول خرچی کرسکتا ہے؟ روح ہے توجہ بنا کرنفس کے پہندوں میں کتنا گرفتار ہوسکتا ہے؟ ان چیز وں کا جتنا تصور کیا جاسکتا ہے، ملنی بیشنل کمپنیوں نے اس ہے آگے کی لذت پرستیوں کو باقاعدہ منصوبہ کے تحت حقیقت کی شکل دے رکھی ہے اور وہ دنیا کو بالحضوص اہل اسلام کو کامل، ست، آرام پہنداور میش پرست اورا تنالذت کوش بنانا چاہتے ہیں کہ وہ فارمی مرفیوں کامل، ست، آرام پہنداور میش پرست اورا تنالذت کوش بنانا چاہتے ہیں کہ وہ فارمی مرفیوں کی طرح کسی کام کے ندر ہیں۔ دجال اور دجالی فتنوں کا مقابلہ نہ کرسکیس اور یہود کی منزل آسان ہوجائے۔ آپ سرموں کے کنارے گئے بڑے بڑے اشتہارات پر نظر ڈالیے، اشیا کیشش ہوگی سے بھرے ہوگی منازی میں چکدار دکا نیں اور چچمات شوکیس ملاحظہ اشیا ہے تھی ہوگیوں کو بھی دیکھیے۔ دجالی فتنو میں ملوث ہوئے کہ آثار ہر جگہ واضح نظر آئیں گے۔ ان سے نی کرسادہ، جفائش اور بہتیاف زندگی گذارنے والا بی اپنی سجت ، ایمان اور آخرت کو بچاہی گا۔ دوسری تدیر ، جہاد:

جہاداسلام کو چونی پر لے جانے والی واحد سبیل اور مسلمانوں کی ترقی کا واحد ضامن 
ہے۔ یہوداس حقیقت کوہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہود کی کوشش ہے کے مسلمانوں کے اندر 
ازخود پیدا شدہ عزم جہاد کا زخ پھیر کر انہیں نیر حقیقی میدان کار فراہم کردیا جائے۔ یہ 
میدان کار بظاہر حقیقی اور مفید لیکن در حقیقت فرضی اور قطعانی غیر مفید ہو۔ ریگولر ہو، سیکولر قطعانہ 
ہو۔ یہ Megalothymia مخر بی اصطلاح میں تقمیری ہوتخ ہی نہ ہو۔ یعنی اس کے نہیج 
میں اُمت مسلمہ اپنی مرضی ہے ہنی خوشی فکری اور علمی بحث ومباحث و تبادلہ خیال کرنے 
میں اُمت مسلمہ اپنی مرضی ہے ہنی خوشی فکری اور علمی بحث ومباحث و تبادلہ خیال کرنے 
امال کو زندگی کا جز بنانے کے بجائے اسلام کومغر بی تبذیب ہے زیادہ سود مند اور کار آید 
فارت کرنے کی کوشش میں گی رہے۔ میں اداروں جمتی قی سنعتی اور فنی اداروں کے قیام کی 
فارت کرنے کی کوشش میں گی رہے۔ میں اداروں جمتی قی سنعتی اور فنی اداروں کے قیام کی 
فارت کرنے کی کوشش میں گی رہے۔ میں اداروں جمتی قی سنعتی اور فنی اداروں کے قیام کی

طرف متوجه ہوجائے اور ملمی ، تحقیقی ، منعتی ، فنی اور مالی صلاحیتوں کے برحانے میں ایسی مشغول ہوجائے اور ان میدانوں میں مغرب کی ترقی تک تینجے اور اس ہے آگے نظنے میں اتنی مستغرق ہوجائے کدا ہے جہاد کے ذریعے حاصل ہونے والی ہے مثال ، تیز رفآر اور ہوش رہا ترقی کا خیال ہی ندر ہے۔ وومغرب کا پیچھا کرتے کرتے سرگر داں پھر اور الله رہ العالمین نے اس کو مغرب کی ہوجھا کرتے کرتے سرگر داں پھر اور الله رہ العالمین نے اس کو مغرب کی ہوش رہا ترقی اور جیران کن مادی طاقت پر غلیے کا جو بہ بہانسخد دیا ہے اس سے خافل رہے ، اس کی تنقیص کرے ، تر دید کا ارتکاب کرے تی کہ اس کی تنقیص کرے ، تر دید کا ارتکاب کرے تی کہ خرار میں الرحف یا آت وقی الا دیار " اجباد ہے ہیئے پھیم کر دوسری چیز وں میں فلاح و خات تا اش کرنا ای مرتکب ہوکر اللہ تعالی کے فضب وانتقام کا چکار ہوجا ہے ۔

بادر کھے! بے مقصد اور سطحی ملمی تحقیق ، سائنس ونیکنالو بی میں پیش رفت و فیر و پیا سارے امور یہودیت کی اصطلاح میں ''تعمیری'' میں۔ ان ہے بااوا مطداور بالواسطہ یہودیت کوا بھیکام نصیب ہوتا ہے اوراس کے خطرے کم ہوتے میں یا اگر خطرے پیدا ہوں مجمی تو یہودیت اس کے کنٹرول پر پوری طرح قادر ہے۔البذاو واس کے لیے عالم اسلام کو مشاورت، بھنیکی معاونت اور فنڈ فراہم کرنے پر بھی تیار ہوں گے۔ نام نباد اسلامک انسلینیوٹ اور ریسرج سینٹرز کا قیام ان کے لیے نہایت اطمینان کا یاعث ہے۔البتہ جہاد کا نام لینے والوں کا وہ دانہ یانی بند کرنے ہے کم سی چیز پراکتفانہیں کریں گے۔ بہودیت کے نزد کیک ''تخ مبنی امور'' سے مراد جہاد ہے۔ جہاد ووقعل ہے جس سے بہودیت بدحواس ہوجاتی ہے۔قوم یہود کےحواس اس سے ختل ہوجاتے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ تعمیری امور کو کنٹرول کرنے کے لیےان کے پاس میکانزم ہے۔ جہاد کو کنٹرول کرنے کے لیےان کے یاس کوئی میکانزم نہیں۔ سوائے اس کے کہ وہ ذشمن کو over kill کریں ۔ لیکن وہ جانتے ہیں کہ وہ ایسانیمیں کریتے میدان کے بس کی چیز نہیں بچامدین ان کے ہے جمیشہ مشکل ملکہ ناممکن مدف ٹابت ہوئے ہیں۔ نیز بے تحاشا جان لیناان کے مسائل میں اضافہ کرتا ہے کمی نہیں ۔ جَبَه مسلمانوں کو جدید نیکنالوجی کے حصول میں مصروف کرکے خوداونجی چوٹی پر کٹرے ہوکران کی ہے بسی کا تماشاد کچیناان کے لیے نہایت فرحت بخش ممل ہے۔ان کو پتا ہے کہ وہ اس میدان میں اتنے آ گے ہیں کہ ساری مسلمان حکومتیں مل کر بھی ان کے یائے کا ایک تعلیمی ادارہ بناسکی ہیں ندان کے تیار کردہ سائنس دانوں جیسے سائنس دان تیار کرسکتی میں۔الہذااس میدان میں ہماری کھوے کی حال والی ترقی ہے انہیں کوئی خطرہ نہیں۔البت يبوداور يهوديت زده مغربي دنيا جذبهٔ جهاداورشوق شهادت كا كوئي متبادل نبيس ركھتى۔ مەچز رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو بخشی ہے۔ اور اس کا کوئی تو ڑیہودی سائنس دانوں اور مغربی تھنک ٹینکس کے پائ نہیں۔ البذامسلمانوں کی بقاوفلات اس میں ہے کہ اپنی نئی نسل میں جذبهٔ جہاد کی روح پھونک کراس دنیا ہے جا کیں۔فلسفہ جہاد وان کےاندرکوٹ کوٹ کر کجردیں اوران کا ابیا ذہن بنادیں کہ وہ اس پر کسی قشم کے مجھوتے کو خارج از مکان قرار دیں، نیز ہرمسلمان اینے متعلقین اور اپنے نوجوانوں کے دل و ؛ مانح میں بیہ بات رائخ کردے کہ جہاد کے ملاوہ کسی اور چیز ... جاہے وہ جدید تعلیم ہویا ٹیکنالوجی ... کمپیوٹر سائنس ہو یا خلائی تسخیر 👚 گلے میں ٹائی باندھتا ہو یا کمر میں پینٹ کستا 🗝 کسی چیز کواپنی تر تی و کامیا بی کا ذرایعہ نے مجھیں ۔ جذبہ جہاد اور شوق شہادت میں فنائیت کے بغیرمسلمانوں کی بقاوتر تی کاتصور پہلے تھانہ آیندہ ہوسکتا ہے۔ تیسری تدبیر: فتنهٔ مال داولا دیے حفاظت:

فقت دجال اکبر کے پانچ ستونوں میں ہے ایک ستون ا' فقنۂ مال واولا ڈ' ہے بلکہ فقنۂ وجال دراصل ہے ہی مال اور مادیت کا فقنہ اس فقنہ کے نتیج میں پہلے پہل' نظام رزق حلال' منہدم ہوتا ہے پھر'' نظام زکو ق'' کا انبدام شرو نے ہوجا تا ہے اور آخر میں ''نظام انفاق فی سبیل الله''بی کلی طور پر منبدم :وجا تا ہے۔ان نظاموں کے انہدام سے مال اور رزق طیب نہیں رہتا ،خبیث ہوجا تا ہے اور ضبیث رزق سے پلنے والے اجسام دجالی فتنہ کا آسان ہدف اور مرغوب شکار ہوں گے۔

'' فتنهٔ مال واولا د'' ہے خود کو نکالے بغیر اہل ایمان کا فتنۂ وجال اکبر ہے نکلنا محال ے۔ فتنۂ وجال اکبر سے نگلنے یااس سے بیچنے کی اؤلین شرط ہے" نظام انفاق کا قیام" اور ''نظام ریا ( سود ) کا انہدام'' اس کے لیےضروری ہے کہ مسلمان حلال وحرام کاعلم حاصل کریں۔ ہرطرت کےحرام سے کلی اجتناب کا ہتمام کریں ۔صرف اورصرف علال مال کما کیں اور پھراس میں سےاللہ کے راہتے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں اور بچوں کواس کی عادت ڈ لوانے کے لیے ان کے ہاتھ ہے بھی فی سبیل اللہ خرج کروایا کریں۔ بچوں کے ول میں حلال کی اہمیت اور حرام ہے ففرت پیدا کریں۔رزق کمانے کے دوران 👚 جا ہے ملازم ت : دیا کاروبار مشرایت کا دکام بخق ہے مل کیاجائے تا کہ حلال طیب عاصل ہواورجسم و جان میں جو پچھے جائے ،خیراور نیکی کی رغبت اور تو فیق کا سبب ہے۔ کسب حلال کے شرعی احکام اصولی ہوں یا فروی ، داخلی ہوں یا خار تی ،ان کا مجر پورا بہتمام کیا جائے ۔مثلاً ایک فرق یا خارجی تھم ہیے کہ جمعہ کی پہلی او ان ہے لے کر جمعہ کی نماز کے ختم ہونے تک تمام مسلمان خرید وفروخت موقوف کردیں اور اللہ کی یاد کے لیے مجد چل پڑیں۔ ایسا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آباد یوں میں جمعہ کا دن (چوہیں گھننے ) یوری طرح چھٹی کا ہو۔ جمعہ کے دن ملی اذان تک سارا شبر مسجد میں داخل ہوجائے تا کددوسری اذان سے لے کرنماز ختم ہونے تک مسلمان سب کچھ چھوڑ حیاڑ کر بارگاہ البی میں حاضر ہوں۔اس طرح وہ اللہ کی نظر میں مقبول ہوجا تھی گے اور ان یہود کا مقابلہ کر کے ان مے غالب ہوسکیں گے جو یہود ہوں کے مقدی دن نفتے کے دن دیماوی کامول میں مشغول ہوگر اللہ کے فضب کا پیکار ہوئے۔

### چوشی تدبیر: فتنهٔ جنس سے حفاظت:

فتن وجال اکبر کے پانچ عناصر میں ہے ایک اہم عنس '' فتنہ جنس'' ہے۔ وجالی نظام کود نیا پر غالب کرنے والوں کی کوشش ہے کہ پورے روئے ارض پرجنس کے فطری اور بابر کت نظام لیعنی'' نظام از دواج'' کو درہم برہم کردیا جائے۔ اس کے بعد روئے ارض پرفطری تولید کے نظام کو درہم برہم کردیا آسان ہوجائے گا۔

فتنهٔ د جال اکبر کا مقابلہ کرنے کی اہم ترین تد پیر "سنت نکاح" کا قیام اور
اکمال ہے بینی نکاح کی سنت کو درجهٔ کمال تک پہنچانا۔ مرد وعورت کے حلال ملاپ کو
رواج دینااور آسان بنانا۔ حرام پرسزادینااوراہ مشکل تربنانا۔ آج کل تقریب نکاح
کے حوالے سے کی جانے والی رسومات کی بنا پر حلال مشکل ہے اور حرام آسان۔ ہم
جے مسنون نکاح کہتے ہیں، وہ نکاح تو ہے لیکن "مسنون" نہیں۔ اس میں اتن
رسومات، اسراف اور ریاکاری شامل ہوگئی ہے کہ نام تو" نکاح مسنون" اور" ولیمهٔ
مسنونہ" کا ہوتا ہے لیکن ان تقریبات ہیں اکثر کام غیر شرعی اور خلاف سنت ہوتے ہیں
جس سے نکاح مشکل اور فحاشی (زنا) آسان ہوتی جارہی ہے۔

"التكمال سنب نكاح" كى كوشش كاجم نكات درج ويل جين:

(۱) ہمہ جہت جنسی علیحد گی یعنی مرد وعورت کا تکمل طور پر علیحد ہ علیحد ہ ماحول میں رہنا جوشری پردے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔

(2)عورتوں کوزیادہ ہے زیادہ شرعی مراعات دینااوران کی مخصوص ذرمہ دار یوں کے ملاوہ دیگر ذرمہ دار یوں ہے انہیں سبکدوش کرنا جوان کی فطرت اورشر بعت کےخلاف

(3) نکائ کوزیاد و سے زیاد و آسان اور ٹ کائ کوزیاد و سے زیاد و منضبط

Lt

(4) کسی بھی عمر میں جنسی ونفسیاتی محروی کو کم ہے کم واقع ہونے وینا للبذا ہڑی عمروں کے مردوں اورعورتوں کو بھی پاکیز وگھر یلوزندگی گزارنے کے لیے نکاح ٹانی کی آسانی فراہم کرنا۔

(5) کشرت نکاح اور کشرت اولاد کورواج دینا۔ ایک سے زیادہ نکاح اور دو ایک سے زیادہ نکاح اور دو ایک سے زیادہ نکاح اور دو بچوں پرا کتفا کی ہے۔ بنانا۔ ایک نکاح اور دو بچوں پرا کتفا کی ہمت شکنی کرنا۔ ورندا مت سکڑت سکڑت دجالی فقنے کے آگے سرنگوں ہوجائے گی۔ بہت شکمیل سنت نکاح" کے بیدہ عنوانات شے جن کواسلام نے قائم کیا۔ دجال کے زمانے کی قرب کی ایک علامت بیہ ہے کدان میں سے بیشتر آئ درہم برہم ہو چکے سے زمانے کی قرب کی ایک علامت بیہ ہے کدان میں سے بیشتر آئ درہم برہم ہو چکے ہیں۔ اس گی ناگز برضرورت ہے کدان تمام امورکواز سرنو نافذ العمل بنایا جائے۔

فتنهٔ دجال اکبرے نیخ کے اقد امات میں ہے ایک ہے بھی ہے کہ برقتم کے حرام جنسی ممل اور حرام تولید سے معاشرے کو پاک کیا جائے۔ حرام جنس اور حرام تولید سے فتنهٔ وجال اکبر کے زمانے میں فرداور معاشر ہے کو بچانا تقریباً محال ہوتا جائے گا۔
اس سے نیچنے کی واحد صورت ہیہ کہ حلال جنس اور حلال تولید کی صورتوں اور مہولتوں کو اس سے نیچنے کی داحد صورت بیا ہے کہ حلال جنس اور حلال تولید کی صورتوں اور مہولتوں کو آسان سے آسان تر بنانا اور زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا۔ اس کی درج ذیل صورتیں موسکتی ہیں جن کوصالح مرداور خواتین کوزیادہ سے زیادہ قبول اور رائج کرنا ہوگا:

- یک بالغ ہونے کے بعد مردوں اورعورتوں کی شادی میں دیرینہ کرنا
  - 🖈 🗀 مردول کی ایک سے زیاد وشادی
  - يُنَّة ﴿ يَوْكَانَ وَمَطَاقَدَ فُوا تَمِينَ كَيْ فُورًا شَاوِي
- : ﴿ ﴿ مِرُوهِ بِ اور عُورَاتُو إِن كِي شَاهِ يَى كُوخِرِينَ كِيارِ بِينَا أَسِيانِ تَرْبِهَا مَا أَور مِ

طرح کی معاشرتی یا بندیوں کا خاتمہ کرنا

جئے ۔۔۔۔ معاشرے میں آسان نکاح کی ہمت افزائی کرنا اور مشکل نکاح ہے نامیندیدگی کا ظہار کرناحتی کہاس کا بائیکائے کرنا۔

جولوگ ہت دھری کا مظاہر وکرتے ہوئے رائے غیرشری شادی کی رسوم کو جاری رکھیں یا محض نمائش کے لیے آسان اور مسنون نکاح کریں اور در پردہ ای رائے الوقت رسومات اور فضول خرچی ہے ہم بورشادی کو جاری رکھیں، ان کا سخت بائیکاٹ کیا جائے۔
ایسے اوگوں کی مجلس نکاح میں شرکت کرنا اور راہ درہم رکھنا ایسا ہی ہوگا جیسے" مسجد ضرار" میں نماز پڑھنا۔ فقدیہ وجال اکبر کے مقابلے اور جنسی براہ روی کے خاتے کے لیے الازم ہے کہ شری طور پرسنت نکاح کی اوائیگی کا اہتمام کیا جائے اور بیائی وقت ہوگا جب عقد نکاح کی اوائیگی کا اہتمام کیا جائے اور بیائی وقت ہوگا جب عقد نکاح کی رسومات اور فوری کے خاتے ۔ اس کے نتیج میں جبودہ تقریب کورسومات منظرات اور افوریات ہوگا، جرام جنسی ملاپ کا سد باب ہوگا اور مسنون رسموں کا خاتے ہوگا ، نکاح پر کم ہے کم خرج ہوگا، جرام جنسی ملاپ کا سد باب ، وگا اور مسنون نکاح کے ملی کوزندہ کرنے ہے یا کیز ومواشرہ وجود میں آئے گا۔

فقنہ وجال اکبرے مقابلہ کے لیے یہ بھی ادام ہے کہ زچگی یا تو ان اداروں اور پاسپھلوں میں کرائی جائے جہاں اللہ کے دین کے مطابق زچگی ہوتی ہے۔ مسیحا کے روپ میں منذالاتے بھیڑ ہے نما ڈاکٹر اور ڈاکٹر نیال فیس اور کمیشن کی الالجے میں فطری تولید کو روک کر فیر ضروری آپریشن پرزورد ہے اور امت مسلمہ کی ہاؤں کو تولیدی سلاحیت ہے بتدریج محروم کرتے ہیں۔ چونکہ اندیشا ہی بات کا ہے کہ اکثر جگہوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، بتدریج محروم کرتے ہیں۔ چونکہ اندیشا ہی بات کا ہے کہ اکثر جگہوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے امت میں اس کا اجتمام ہوگہ زچگی ماہر اور تج ہے کا دروائیوں کی زیر گھرائی گھروں میں اور تج ہے اوالا کی اس سے اس کی اور تا بات کی اور تا ہوتا ہے۔ اوالاد کی میں اور تا ہوتا ہے کہ اور اور کی اس کیا جائے۔ اوالاد کے میں اس کی بات کے اوالاد کے دولاد کے دولود کے دولاد کے دولاد کے دولود کو دولود کے دولود

حصول کے لیے غیرفطری طریقوں کا استعال قطعاً قطعاً نہ کیا جائے مثلاً: مادہُ منویہ کو نجمد طور پرمحفوظ رکھنا،مصنوعی طور پرمنی کارتم میں ڈالنا، نمیت ٹیوب کے ذریعہ افزائش کرنا، رحم کاعاریتاً استعال کرنااورکرانا۔

فتنهٔ دجال اکبرے مقابلے کے لیے لازی ہے کہ اہل ایمان خالص اور مخلص بنیں ۔ حلال نسب اور حلال رزق کے علاو و کی چیز کورواج نہ پانے دیں اور روئے ارض پر برسر پر کار دجالی افواج کے مقابلے میں اللہ کا سپاہی بننے کی تیاری کریں۔ یا نیچویں تدبیر: فتنهٔ غذاہے حفاظت:

فقتۂ دجال اکبر کا مقابلہ کرنے والی مؤثر تدابیر میں سے غذائی تدابیر بہت اہمیت کی حامل میں اور اس کے برخان ف فقۂ د جال اکبر کے روز بروز بزھنے طوفان کے مقابلے میں اہل ایمان کو کمزور سے کمزور ترحق کہ بالکل ہے بس کرد ہے بلکہ آلہ کار بناد ہے والی چیز غذائی سطح پرحرام ہے چیٹم پوشی اور حلال سے انجراف ہے۔

فتن دجال اکبرے بیخے اور اپنے اہل وعیال کو بچانے کی سب سے مؤثر تدبیر طیب و حلال طریقے سے حاصل کردہ غذا سے جسم کی پروش ہے۔ فتن و جال اکبر کے سامنے سب سے زیادہ اور آسان شکار (Soft Target) حلال وطیب کے بجائے سامنے سب سے زیادہ اور آسان شکار (Soft Target) حلال وطیب کے بجائے حرام و خبیث مال اور غذا سے پروردہ جسم : و تا ہے۔ البذاوہ چیزیں جنہیں قرآن اور سنت بوی صلی اللہ علیہ و سلم نے حرام قرار و یا ہے الن سے اپنے آپ کوئی سے بچایا جائے۔ اپنے جسم میں حرام القمہ یا حرام گھونٹ واخل نہ ہونے و یا جائے۔ نہرام الباس سے خود کو البی جسم میں حرام القمہ یا حرام گھونٹ واخل نہ ہونے و یا جائے۔ نہرام الباس سے خود کو آلودہ کیا جائے۔ نہرام الباس سے خود کو آلودہ کیا جائے۔ نہرام الباس سے خود کو آلودہ کیا جائے۔ نہر مصنوعی طور پر Cross-Pollination اور کیا جائے۔ مصنوئی غذا کیں تیار آلر نے والی یہودی کہنیاں آ ہستہ آ ہستہ پورٹی و نیا کی خوراک کو وجال کے قبنے میں گرنے والی یہودی کہنیاں آ ہستہ آ ہستہ پورٹی و نیا کی خوراک کو وجال کے قبنے میں

دینے کے لیے دفتہ رفتہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ دراسل د جال کی مصنوعی خدائی کومنوانے

کے لیے ذخیر ہ خوراک کے دار وغد کا کر دارا داکر رہی ہیں۔ ڈبہ بند غذائی اشیااب قدرتی غذاؤں سے زیادہ قابل اظمینان سمجھی جاتی ہیں اور منظر د مقام کی حال ہیں۔ پھھ اسلامی شہرول مثلاً دی ، دوحہ وغیرہ کا تو انحصار ہی ان پر ہے۔ یہ قابل اظمینان نہیں ، انتہائی تشویش ناک امر ہے۔ دوسر لفظوں ہیں یہ اپنے آپ کواور اپنی نسلوں کو دخمن کے ہتھ میں گروی رکھنے کے متر ادف ہے۔ مصنوعی طور پر پیدا کردہ غذاؤں سے زیادہ فساد آلودہ وہ غذائیں ہیں جو جینیاتی طور پر پیدا کردہ غذاؤں سے زیادہ فساد کردہ غذاؤں سے بھی بچا جائے۔ فتنۂ دجال اکبر سے بچنے کے لیے ان سب طرح کی غذاؤں سے کھی بچا جائے۔ فتنۂ دجال اکبر سے بچنے کے لیے ان سب طرح کی غذاؤں سے کھی اجتناب لازی ہے۔

امت مسلمہ اپنے علاقوں ہیں فطری اور قدرتی غذا کے حصول کے لیے زراعت و شجرکاری پر توجہ دی۔ پیڑ پودول بالخصوص پھل دار پیڑوں کے لگانے ، گھاس کی افزائش پر خصوصی دھیان دے۔ ای طرح جنگلات کی کٹائی کوحتی الوسع روکا جائے بلکہ جنگلات لگائے جائیں۔ امت مسلمہ مصنوعی طریقتہ تولید سے جانور پیدا کرنے کے جائے قدرتی افزائش سل پر توجہ دے۔ او نینیوں ، گایوں ، بھیڑوں اور بگریوں کی افزائش برخصوصی دھیان دے۔ مصنوعی طریقے سے بیدا شدہ مویش اور ان کے بیج عنقریب پر خصوصی دھیان دے۔ مصنوعی طریقے سے بیدا شدہ مویش اور ان کے بیج عنقریب ان بور نی کمپنیوں کی مرضی کے تلی طور پر تابع ہوں گے جو نباتات کی طرح حیوانات کو بھی اپنے تیے بیدا شدہ مویش اور ان کے بیج عنقریب ان بور نی کمپنیوں کی مرضی کے تلی طور پر تابع ہوں گے جو نباتات کی طرح حیوانات کو بھی اپنے تیے بیدا سے تر دبی ہیں۔

#### 台 台 台

یہ و دیتراہیر میں جوفتنۂ د جال ہے حفاظت اور اس کے خلاف جدوجہد کے لیے۔ کارآ مدوم وئٹر میں ۔اان کی فہرست قرآن وحدیث پر ً ہر ہے نوروقکر نے ذریعے ترتیب دی گئی ہے۔ جومسلمان جاہتا ہے کہ اس عظیم فتنہ کے خلاف برسر پیکار عظیم المرتبت لوگوں کی ہے۔ جومسلمان جاہتا ہے کہ ان کواپنا لے۔ اپنی زندگی میں داخل کر لے ادران سختی ہے کار بند ہوکرا ہے اہل وعیال ہے بھی ان کی پابندی کروائے۔ دوسرے مسلمانوں میں بھی اس کی دعوت جاہتا ہے۔ فتنہ دجال سے خدا تعالی کوجنتی نفرت ہے، اس فتنے کے علی بھی اس کی دعوت جاہتا ہے۔ فتنہ دجال سے خدا تعالی کوجنتی نفرت ہے، اس فتنے کے خلاف کسی طرح کی جدوجہد کرنے والے اللہ رہ العالمین کے ہاں استے ہی مقبول اس کی رحمت کے مستحق اور قابل اجروثو اب ہیں۔

# آخریبات

یہاں چونکہ کتاب کا بھی اختتام ہاور کتاب کے پیغام کا بھی ۔ لبندا یہاں ہم اپنی بات کا پھر ہے خلاصہ کرنا چاہیں گے۔ فتیتہ دجال ہے مردانہ وار دفائ اور اس کے خلاف جارحانہ اقدام کے لیے کی جانے والی تداہیر کے غاز میں عرض کیا تھا کہ یہ ساری تداہیر صرف ایک علاجہ سے کردگھوتی ہیں اور وہ ہے ۔ جہاد ۔ جہاد ۔ جہاد ۔ مالی جہاد، زبانی جہادہ قلمی جہاد اور عسکری جہاد۔ یعنی اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے قال فی سیمیل اللہ! اللہ کے رائے میں ہونا اور قبل کرنا۔ زبانی اور قلمی جہاداس وقت جہاد ہوگا جب قبال کے موضوع پر لکھاا در بولا جائے۔ مجھروں بھر ہے جو ہڑ پر دوائی چھڑ کئے گئ ترغیب قبلی جہاد کہنا ہے موضوع پر لکھاا در بولا جائے۔ مجھروں بھر ہے جو ہڑ پر دوائی چھڑ کئے گئ ترغیب قبلی جہاد کہنا ہے موضوع پر لکھاا در بولا جائے۔ مجھروں بھر ہے جو ہڑ پر دوائی چھڑ کے کی ترغیب قبلی جہاد کہنا ہے موضوع پر لکھا اور بولا جائے۔ مجھروں بھر ہے جو ہڑ پر دوائی چھڑ کے دوطریقے اعاد یہ کی روشنی ہیں بیان کرے اپنے پیغام کا خلاصہ کرنے ہیں قار کین کی مدوکرتے ہیں۔

فتنهٔ د جال ہے بیخے کے دوطر یقے:

فتنة د جال كے زمائے میں جومسلمان زندہ ہوں ہاور تاریخ انبانی کے اس عظیم

اور بولناک فتنے کا سامنا کریں گ، ان کو بھارے اور آپ کے بساری ان نیت ہے جس اعظم سنی الله علیہ وسلم سنی الله علیہ وسلم نے دو بدایات دی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم سلی الله علیہ وسلم نے ایمان والوں کو و جال ہے ملانیہ بغاوت کرتے ہوئے اس کے خلاف اپنی تمام طاقت صرف کرنے کا حکم فرمایا۔ ارشاد ہے جن تم میں ہے جس کسی کے سامنے د جال آ جائے تو اس کو جائے ہوئے کہ وہ اس کے مند پر تھوک دے اور سور و کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ " (طبر انی ماکم)

د ببال جیسی عظیم طاقت کے منہ پرتھو کنا کتے مضبوط ایمان اور جرا ، ت کا متقاضی جوگا؟ اس کا انداز ہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے زیاد ہ کس کو ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ نے اس کے انتقام ہے بچنے کی ڈھال اور حصارا ہے اُمتی کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ سورۂ کہنے کی ابتدائی آیات پڑھنے میں ایمی تاثیر ہے کہ دہال کا کوئی وار اس صاحب ایمان پر کارگر نہ ہوگا۔

ایک دوسری روانیت میں آپ سلی الله مایہ وسلم نے فرمایا '' تم میں ہے جو کوئی د جال کے آنے کی خبر سے تو اس ہے دور بھاگ جائے۔اللّہ کی قتم الکی شخص اس کے پاس آئے گا ۔ وہ خود کومؤمن بمجھ رہا ہوگا۔ الیکن اس کے مین گھڑت دلائل اور شعبدوں ہے متاثر ہوکر ااس کی چیروی شروع کردےگا۔' () بوداؤ د بطبر انی )

ان دواحادیث کوملا کر پڑھنے ہے معلوم ہوا کہ فتن د جال ہے بیچنے کے دوطریقے ہیں :

(1) ایک بیا کہ اللہ پرتو کل کرکے پورے بڑم اور حوصلے کے ساتھ د جال ہے کھل کر
اور ملانے بغاوت کی جائے ۔ اس کے سامنے اس کے منہ پرتھوک دیا جائے اور کمر کس کراس فتنہ
کے خلاف میدان میں اُمْرِ لیا جائے ۔ جنت اللہ تعالی نے ایسے ہی لوگوں کے لیے بنائی ہے۔
گفلاف میدان میں اُمْرِ لیا جائے ۔ جنت اللہ تعالی نے ایسے ہی لوگوں کے لیے بنائی ہے۔
گفلاف میدان میں اُمْرِ لیا جائے ۔ جنت اللہ تعالی نے ایسے ہی لوگوں کے لیے بنائی ہے۔
گفلاف میدان میں اُمْرِ لیا جائے ۔ جنت اللہ تعالی کے بااس کے لوگوں کے باتھوں شہید

ہوں گے،ان کی قبریں تاریک اندھیری رائوں میں چیک رہی ہوں گی۔''ایک اور روایت ہےان کا شارافضل ترین شہداء میں کیا جائے گا۔

(2) جوابیاتییں کرسکتا وہ دجال کے زیر قبضہ ملکوں اور دجالی حکومتوں کے زیراثر علاقوں سے بھرت کرجائے۔ ویہاتوں، پہاڑوں اور جدید دنیا کی شیطانی سہولتوں سے میٹ کران علاقوں کی طرف نکل جائے جہاں دجال کی جھوٹی خدائی کا بول بالا نہ ہو۔ اپنے گھر، وطن، کاروباراور عیش د آرام کواللہ کی خاطر چھوڑنے والا بی اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق ہوگا۔ ان چیزوں کی محبت میں ان شہروں میں پڑا رہنے والا جہاں د بال کی خدائی شدائی حدائی جاتی ہو،اینے ایمان کی حفاظت نہ کرسکے گا۔

الغرض جہاد یا ججرت ، ججرت یا جہاد ، بیدوو بی چیزیں ہیں جواس فلندُ آخر الزماں سے حفاظت کی ضامن ہیں۔ان کے بغیرتو مغربی میذیا کے روند تے ہوئے بنا سپتی اوگ جو پہلے سے ارتدادی فکر کا شکار ہوں گے ،اس فتنے کے آلد کاریااس کے شکارتو بن سکتے میں ،اس سے پہنیس کتے۔

# كتابيات

# حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ ملیماالسلام کی جدو جہداور فتند، د جال کو بچھنے کے لیے کارآ مد کتا میں

### مهدو بات:

| كتاب الفنن و العلاحم        |                                | علامه ثمادالدين ابن كثير         |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| كتاب الفش                   |                                | علامه أنجيم بمن تهاد             |
| الاشاعة لاشراط الساعة       |                                | سيد محد بن رسول البرزنجي         |
| كتاب البرهان في خلامات      | مهدى أحرالرمان                 | شخ مل متق بندی<br>تا مل متق بندی |
| لفول المحتصر في علامات      | المهدى المنتظر                 | ملامدا بن جريشي كل               |
| اختلاف امت اورسراط متقتم    | مولانامحمر يوسف لدهيانوي شهيد  | ži.                              |
| حفزت امام مبدى              | علامه ضيا والزحمن فاروقى شهبيد |                                  |
| عقيد وظهورمهدي              | حضرت عنى نظام الدين شامزي      | مکتبه شامزی، آراچی               |
| (احاديث كَلْ روشْي مِينِ )  | شهيد                           |                                  |
| اسلام بيس امام مبدى كانتسور | پروفيسرمحر يوسف حان            | بيت العلوم الأبور                |
|                             | مولا باللغراقبال               |                                  |
| كلبورمبدى                   | مولا بالمحمود بن مولانا سليمان | اداردُ صديق، ذا جيل مملك         |
| ظهورمهدى الك الل هيقت       | مولا بامنيرقمر                 |                                  |

#### مستحيات

|                         | حفرت شاه ر أني الدين صاحب       | ملامات قيامت                        |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| مكتبيه وارالعلوم وكراحي | مواا نامفتی محمد نیع عثانی      | عادمات قيامت اور نزول تيخ           |
| ا ميز ان الايبور        | مختلف مصطيئا كأتحريرات كالمجوعة | قیامت ہے ہیلے کیا ہوگا <sup>ہ</sup> |

| وجال                              | امامان كثير (ترجمه جموطيب طام ) | كتاب سرائے الا بور                        |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| وجال فتنه كنمايان خدوخال          | مولا ناسيد مناظر احسن گيلانی    | الميز ان الأهور                           |
| معركة ايمان وماديت                | مولا ناسيدا بوالحن على ندوى     | مجلس نشريات اسلام ، كرا چي                |
| تيسرى جنگ عظيم اور د جال          | مولا ناعاتهم عمر                | الجره بليكيش أراجي                        |
| د جال( تمن جلدین)                 | امرادعالم                       | اداره تحقيقات الابور                      |
| فتنه دجال اكبر                    | امرادعالم                       | دارالعلم،نی د بلی                         |
| معركة وجال اكبر                   | الزادعالم                       | دارامعلم،نی دبل                           |
| برمجدون (اردوز جمهه)              | ترجمه ابروفيسرخورشيدعالم        | صفه پینشر الاجور                          |
|                                   | تاليف:محرجال الدين              |                                           |
| فری میسنری اور د جال              | کا مرا <u>ا</u> ن دعد           | تخيقات ، ملى پلاز ه ، لا مور              |
| نوفناک جدیہ <sup>صلی</sup> بی جنگ | معنف گریس ہال بیل               | انظر مشتل الشينيوت آف                     |
| (ارووزجه)                         | مترجم: رمننی الدین سید          | اسلامك ريسرچ كراچي                        |
| رسول القد صلى الله وسلم كى        | محمدة كى الدين شرفي             | 0332-3728179                              |
| <u>پی</u> ش کو ئیاں               |                                 |                                           |
| عرك عظيم                          | يضى الدين سيد                   | 0300-2397571<br>021-450039<br>021-4407821 |
| مالمى حالات اور قيامت كى نشانيان  | ز جمه ارمنی الدین سید           |                                           |
| كرة ارض كآخرى ايام                | ز جمه رمنی الدین سید            |                                           |
| ئب مور پيونكا جائے گا             | مرتب رضی الدین سید              |                                           |

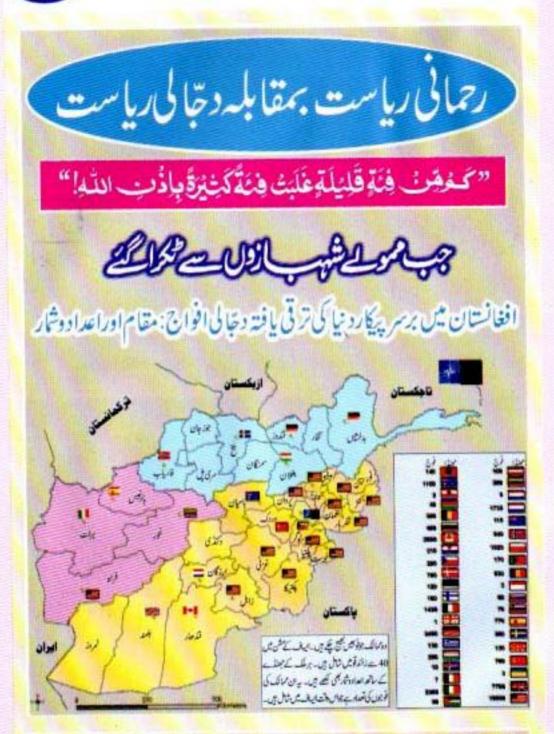

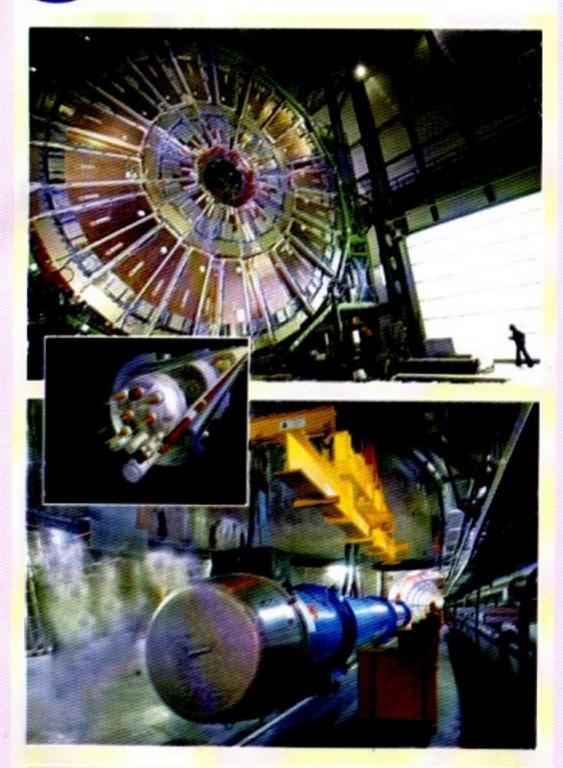

یبودی سائنس دانوں کی سربراہی میں کیا گیاانسانی تاریخ کاسب سے طاقت ورتجر بہ جے دجالی روایت کے مطابق ''کا نئات کے داز'' جاننے کا نام دیا گیا ہے جبکہ بید در حقیقت تنجیر کا نئات کے دجالی منصوب کا اہم حصہ ہے۔ تصویر میں پانچ ارب پاؤنڈ کی خطیر لاگت سے تیار ہونے والی وہ مشین نظر آ رہی ہے جس کے ذریعے سے کیا جانے والا دہشت ناک تجربید جال کے ظہور کی ایک خاص علامت کا ذریعہ ہے گا۔ تفصیل کتاب میں ہے۔

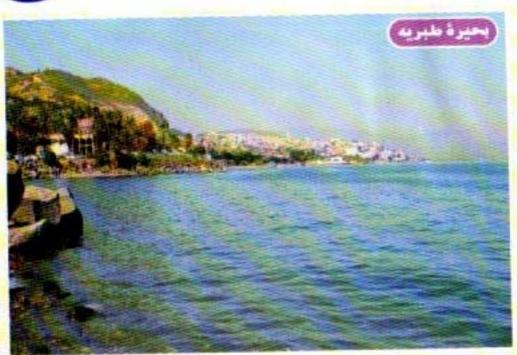

اردن ادراسرائیل کی سرحدیرواقع بجیرة طبرید جوآ بسته آ بسته فشک بوتا جار با ب- بیدوی بجیره بجس کا د جال ک خرون کے ساتھ گھر آھلتی ہے۔



میسان بھسطین کا ایک علاقہ جس پر 1948 میں اسرائیل نے قبضہ کرلیا۔ یہاں مجوروں کے باغ پہلے پھل دیے تھے۔اب نیس دیتے۔ان باغوں کا خنگ ہوتاد جال کے خروج کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔





وجال الى رفتارك ساتھ سفر كرے گاجو بادلوں كو أزالے جانے والى ہواكى ہوتى ہے۔ ایسے جہاز كافى پہلے ايجاد ہو يكے بي جوآ وازے ئى گنا جيز رفتارى كے ساتھ پرواز كرتے بيں۔ ايک خلائی ششل پينتاليس منٹ بي پورى زمين كروچكر لگاليتى ہے۔ پُراسرارا زُن طشتر يوں كا ذكر بھى سفنے بيس آتا رہتا ہے۔ بيرب دجال كى سوارى كى محد شكليس بيں جو بميں بتارى بيں كرو ببال كا وقت اب دور نہيں۔ اس كر كدھے كى كانوں كردرميان 10 باتھ كا فاصلہ ہوگا۔ كى طيارے كے پروں كے درميان تقريباً اتنا بى فاصلہ ہوتا ہے۔ حال بى بيس اسرائيلى ماہرين نے بيرون (Palmahim كى ايک طيار وا يجاد كيا ہے جو اسرائيل كے Palmahim كى ايئر پورٹ پر كھڑا ہے۔ اس كر پچھلے ھے پردوا بھار بيں جو گدھے كانوں سے مشابہت ركھتے ہيں۔

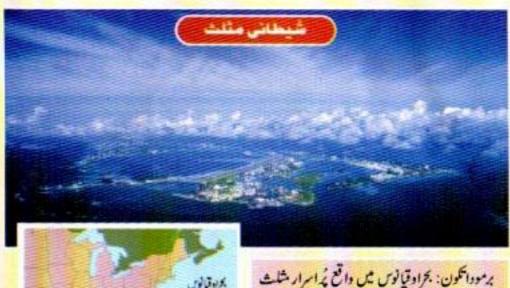

Bermude Manuel

برمودا محلون: بحراد قیانوس میں واقع پُراسرار شاث خطہ .... جس کے بارے میں طرح طرح کی ہاتیں سننے میں آتی رہتی ہیں ..... لیکن شیطان، وجال اور یہود کی قائم کردہ کوئی غلاف کے پار جما کلنے کی کوئی کیشش نیس کرتا۔ کوشش نیس کرتا۔

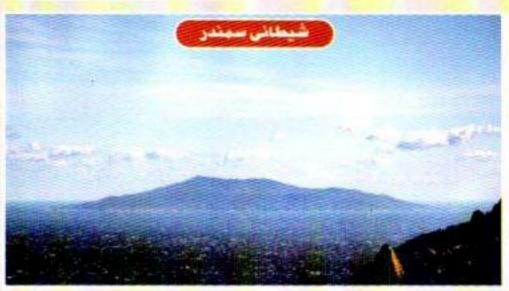

مشرق بعیدیں بحرالکائل کے دیران اور غیرآ باد جزائراً تے ہیں ۔۔۔ان کے اردگرد کے گہرے اورخوفناک پانیوں کا نام ہی 'شیطانی سمندر' (Devils Sea) ہے۔ شیطانی سمندراور شیطانی بحون میں خاص مناسبت ہے جو کتاب میں بیان کی گئی ہے۔

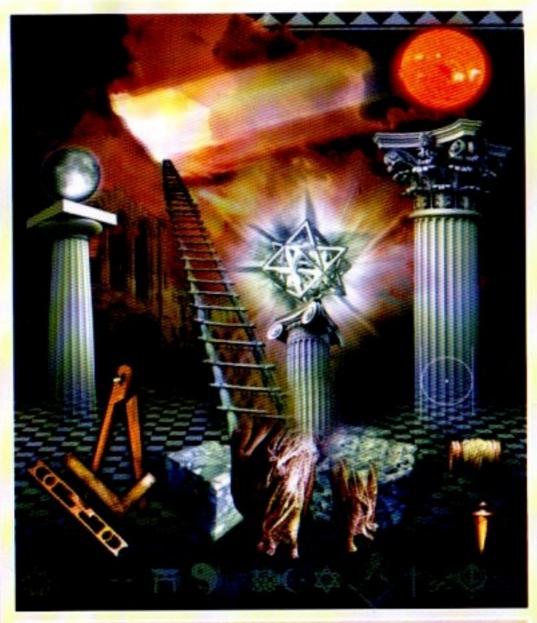

فری میسن کی فرضی داستانوں اور جھوٹی حکایتوں کی علامتی تعبیر پرمشمتل بناوٹی تصاویر جو بلا وجد کا رُعب اور وہمی عقائد کا اظہار کرتی ہیں۔





اس مشده صندوق کی خیالی تصویر جس میں بیود بول کے مقدس شرکات محفوظ ہیں۔ بیود بول کے مطابق اس کو دجال برآ مدکرے گا اور ان شرکات کی مدد سے دنیا پر صورت کرے گا۔



الك فرى مين بال كاده كمره جهال دجالي فوج مين شال مون والديكروث بوقادارى اورراز دارى كاحلف لياجاتاب



د جال کی راه ہموار کرنے والے برنام زمانہ خفیہ عظیم فری میس کی تقریب صلف برداری کے دوران استعمال ہوئے والی جادوئی اشیاء۔

### ويميسن تحففيه اشارات

سیگوں والے دین (شیطان) کے لیے ہاتھ کا اشارہ فری مین کی فصوصی علامت ہے۔ فی کھنٹن اور جاری بش مصدق قری مین بیں جس کا ثبوت تصویر شی اظرار رہا ہے۔ کا ثبوت تصویر شی اظرار رہا ہے۔

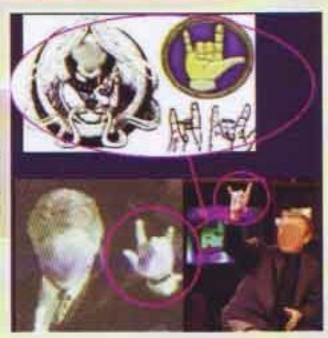



کسی زمانے میں پاکستان میں وجائی عظیم فری میں اپنے اسلی دجائی عظیم فری میں اپنے اسلی دم میں اپنے اسلی دم میں اپنے اسلی میں اپنے اور اپنے کی میں اپنے اور کی میں اپنے کی میں اپنے کے میں اپنے کی میں اپنے کے میں اپنے کے میں اپنے کی میں اپنے کے میں کے میں اپنے کی ایک کے میں کے میں اپنے کے میں کے کہ کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے کہ کے میں کے میں کے میں کے میں کے کہ کے میں کے میں کے کہ کے میں کے کہ کے کے کہ کے کہ

### البال في فعايد والتيم فرق من كالنف تلايات الالمات الدين



